مثمل الغارفين ، مراح السالكين ، محبوب إله ، مقبول بارگاه حضرت رسالت بناه ، غوث العالم و المان الما كے حالات ، تعليمات ، عقائد ونظريات ، ارشا دات ، عمولات اورشف وكرامات پرشمل انتها كي متنداورجا مع كتاب هم محراحساك اللد تشييس كياني خفرا www.nafseislam.com

مش العارفين ، مرائ السالكين ، مجوب الد ، مقبول بارگاه دعزت دسالت بناه ، فوث العالم سيد محمد با قرعلی شما ۵ صاحب سخاری قدس سر ه العزیز سيد محمد با قرعلی شما ۵ صاحب سخاری قدس سر ه العزیز

# حديقةالنور

مفتى محمداحسان اللد نقشدى كيلاني غفرله

نام كتاب حديقة النور منولف مفتى محمداحسان الله نقشندى كيلاني هو منولف مفتى محمداحسان الله نقشندى كيلاني هو منولف منولات منولات منولات منولات منولات مناشر مناسبة العلم كوجرا نواله مناشر مناشر مناسبة العلم كوجرا نواله

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ······································ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 42                                      | 16 شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت       |
| 47                                      | 17 ضرورت شيخ                           |
| 51                                      | 16 اقسام فلاح                          |
| 51                                      | 19 (اول وروم)                          |
| 51                                      | 20 اول وتوع                            |
| 52                                      | 21 دوم امید:                           |
| 52                                      | 22 اول فلاحِ ظاہر:                     |
| 53                                      | 23 دوم فلاح باطنی:                     |
| 53                                      | 24 ا <mark>قسام ِمرشد:</mark>          |
| 54                                      | 25 (اول عام، دوم مرشد خاص)             |
| 54                                      | 26 اول شخ اتصال:                       |
| 54                                      | 27 شيخ اتصال کی شرائط:                 |
| 56                                      | 28 دوم شخ ایصال:                       |
| 57                                      | 29 اقسام بيعت:                         |
| 57                                      | 1 30) بيعت بركت:                       |
| 58                                      | 31 ۲) بيعت ِ ارادت:                    |
| *************************************** | ······································ |

| ****** | biological est     |    |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
|        |                                                        |    |
| 19     | الاهداء                                                | 1  |
| 20     | الانتساب                                               | 2  |
| 21     | گذارش احوال واقعی                                      | 3  |
| 28     | باب اول ولايت كابيان اورضر ورت شيخ                     | 4  |
| 29     | قرآن وسنت سے ولایت کا ثبوت اوراس کی حقیقت              | 5  |
| 30     | ولايت اورو لي كامعني                                   | 6  |
| 31     | ا)ولايت عامه                                           | 7  |
| 31     | ۲)ولايت خاصه                                           | 8  |
| 31     | سلوک                                                   | 9  |
| 31     | فناءو بقاء                                             | 10 |
| 32     | سلوک ہے مقصو د                                         | 11 |
| 33     | ولی کون ہے؟                                            | 12 |
| 35     | علحضر ت سركاركيلاني قدس سره العزيز كافر مان مدايت نشان | 13 |
| 38     | اولیاء کرام کے احوال واوصاف                            | Ŧ  |
| 40     | اولیاء کرام کی اقسام                                   | 15 |

|                   | •••••••••••••••••••••••••                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| يحضور ثرقيور 69   | 41 حضرت اعلی شیرِ ربانی قُدِّس سِرُّ وُ الْعَزِیزِ کے     |
| ***               | شريف ميں اولين شرف ملا قات:                               |
| 70                | 42 دوسری حاضری اور شرف بیعت:                              |
| خدمت میں قیام: 70 | 43 حضرت اعلی شرقپوری قُدِّس بِسرٌّ وُ الْعَزِيزِ کِي      |
| 71                | 44 حضرت كيليا نواله شريف ميں مراجعت:                      |
| 72                | <sup>45</sup> اجازت نامه                                  |
| کے عمولات 72      | 46 المليضر ت سركار كيلانى قُدِّس سِرُّ وُ الْعَزِيزِ ـ أَ |
| *                 | ِ ش <b>بان</b> دروز:                                      |
| 74                | 47 وصال:                                                  |
| 75                | 48 بابسوتم                                                |
| الم نائب سركار 75 | 49 مجد دالطريقة حضرت اعلى شرقيورى كاغوث الع               |
| ،آوری کی بشارت    | کیلانی قدس سِرُّ هُ الْعَرِ یز کی دنیامیں تشریف           |
| •                 | دينا                                                      |
| 79                | 50 تارتخ ولادت:                                           |
| 79                | 51 بشارات بوقت ولادت:                                     |
| 80                | 52 نام كانعين:                                            |
| ·                 |                                                           |

| آدابِ شِیْخ: 60                                                           | 32  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| صحبتِ شیخ سے استفادہ کیلئے آوابِشیخ کی ضرورت:                             | 33  |
| شَخِ مُقْتِدا كَيْلِيَ نَصَائِح:                                          | 34  |
| باب دوم : غوث العالم سيدمجر باقرعلى شاه صاحب قُدِّس 65                    | 35  |
| مِرُّ وُ الْعَزِيزِ كَ آبا وَاجِداد                                       |     |
| شجر هٔ نسب:                                                               | 36  |
| احوالِ بعض اجدادِ كرام رحمهم الله تعالى :                                 | 37  |
| حضورغوث العالم قُدِّس بِسُ وُ الْعَزِيزِ كَ بِرِداد الْمُحَرِّم مرحمه 67  | 38  |
| الله تعالى:                                                               | ,   |
| حضورغوثُ العالم قُدِّس بِسرُّ وُ الْعَزِيزِ كِ دا دامْحَرْ م رحمه الله 68 | 39  |
| تعالى:                                                                    | - 1 |
| حضورغوث العالم قُدِّس بِيرٌ وُ الْعَزِيزِ كے والدمحتر م قطب 68            | 40  |
| الاقطاب بغوث الاغيات اعليهضر ت سيدنور الحسن شأه صاحب                      |     |
| بخارى قُدِّ س بِيرُّ هُ الْعَزِيزِ                                        |     |
|                                                                           |     |
|                                                                           |     |

| 90  | اجازت وخلافت:                                                         | 65 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 90  | المليضر ت سركاركيلاني قُدِّس بِسرُّ وُ الْعَزِيزِ كَ عَيْقِي جِانشين: | 66 |
| 92  | باب چہارم                                                             |    |
| 92  | غوث العالم سيدمجمه با قرعلی شاه صاحب بخاری قدس سره                    | 68 |
|     | العزيز كاشجره طريقت اورمشائخ سلسله كامختصرتعارف                       |    |
| 95  | مشائخ سلسله كالمخضر تذكره (حضرت سيدناا بوبكر صديق رضى الله تعالى عنه) | 69 |
| 100 | حضرت امام جعفرصا دق رضى الله عنه                                      | 70 |
| 101 | سلطان العارفين حضرت بايزيد بسطامي قدس سره العزيز                      | 71 |
| 101 | <mark>حضرت خواجها</mark> بوالحن خرقانی قدس سره العزیز                 | 72 |
| 102 | حضرت شیخ ابوعلی فارمدی قدس سره العزیز                                 | 73 |
| 102 | حضرت خواجه يوسف ہمدانی قدس سرہ العزيز                                 | 74 |
| 103 | خواجه عبدالخالق غجد وانى قدس سره العزيز                               | 75 |
| 105 | خواجه محمودا نجير فغنوى قدس سره العزيز                                | 76 |
| 106 | حضرت خواجه على راميتني قدس سره العزيز                                 | 77 |
| 106 | حضرت خواجه محمر باباساسي قدس سره العزيز                               | 78 |
|     | ***************************************                               |    |

| 53 ايام رضاعت 53<br>53                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| مه باخ در در                                                                       |
| 54 ايام ِطفوليت وتعليم وتربيت: 54                                                  |
| 55 صغر شنی میں بشارت:                                                              |
| 56 عالم شباب کےاحوال: 56                                                           |
| 57     مولی مشکل کشا حضرت علی رضی الله عنه کی زیارت اور تنبیه و 83                 |
| مهربانی:                                                                           |
| 58 ليلة القدر كي روئيت اوردعا:                                                     |
| 59 الليضر ت سر كاركيلانى قُدِّس بِسرُّ وُ الْعَرِيزِ كَى ہمہوفت 💎 85               |
| معیت:                                                                              |
| معیت.                                                                              |
| معیت:<br>60 حضورغوث العالم قُدِّس بِسرُّ وُ الْعَرِیزِ کا اللیضر ت سرکار کیلانی 86 |
| قُدِّس بِيرٌّ وُ الْعَزِيزِ كِي بيعت فرمانا:                                       |
| 61 شادی خانه آبادی                                                                 |
| 62 رشته کاانتخاب 62                                                                |
| 63 شادی کی تاریخ: 63                                                               |
| 64 المليضر ت سركاركيلانى قُدِّس سِرُّ وُ الْعَزِيزِ كابارات كے ساتھ 88             |
| تشریف لے جانا                                                                      |

| ++++++ | <u> </u>                                                   | ++++++ |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 130    | حضورغوث العالم قدس سره العزيزكي مكان شريف                  | 93     |
|        | حاضري                                                      |        |
| 131    | عليهضر ت سركاركيلانى قدس سره العزيز كا آخرى بارحضور        | 94     |
|        | غوث العالم مدخله العالى كوثر قيورشريف كى طرف الوداع        |        |
|        | فرمانا                                                     |        |
| 133    | الليضر ت سركاركيلانى قدس سره العزيز كاحضورغوث العالم       | 95     |
|        | مد ظله العالى كوآخرى وصيت فرمانا                           |        |
| 135    | المليضر ت سركاركيلانى قدس سره النورانى كى نماز جنازه       | 96     |
| 136    | میا <u>ن بہاول بخش مانگٹ والے کا علیم</u> ر ت سرکار کیلانی | 97     |
|        | قدس سرہ العزیز کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کا واقعہ اور    |        |
|        | آپ کی کرامت                                                |        |
| 137    | حضورغوث العالم مدخله العالى كالس صدمه جا نكاه برصبر وخمل   | 98     |
| 137    | عليهضر ت سركاركيلانى قدس سره العزيز كاحضورغوث العالم       | 99     |
|        | مەخلىدالعالى كۈسلى دىينا                                   |        |
|        |                                                            |        |
|        |                                                            |        |

| 106 | حضرت خواجبهمس الدين امير كلال قدس سره العزيز          | 79 |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 107 | خولجه خواجگان حضرت سيدبهاوالدين نقشبند قدس سره العزيز | 80 |
| 109 | حضرت خواجه علا ؤالدين عطارقدس سره العزيز              | 81 |
| 110 | حضرت مولا نالعقوب بن عثان چرخی قدس سره العزیز         | 82 |
| 111 | حضرت خواجه ناصرالدين عبيدالله احرارقدس سره العزيز     | 83 |
| 111 | مولا نامحمرزاهد وخشى قدس سره العزيز                   | 84 |
| 112 | حضرت مولا نادرویش قدس سره العزیز                      | 85 |
| 112 | حضرت مولا ناخوا جگی امکنگی قدس سره العزیز             | 86 |
| 113 | حضرت خواجه باقى بالله قدس سره العزيز                  | 87 |
| 119 | حضرت شيخ عبدالا حدقد س سره العزيز                     | 88 |
| 119 | حضرت خواجه محرسعيد قدس سره العزيز                     | 89 |
| 119 | حضرت خواجه محمر حنيف كابلى قدس سره العزيز             | 90 |
| 123 | حضرت خواجه سيداما على شاه صاحب قدس سر والعزيز         | 91 |
| 129 | باب پنجم:الخضر ت سيدنورالحن شاه صاحب بخارى قدس        | 92 |
|     | سره العزيز كاوصال مبارك                               |    |

| 151         | حضورغوث العالم قدس سره العزيز كااپنے خدام علماء ہے        | 110   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| •<br>•<br>• | مختلف ضروری دینی مسائل پر کتابیں لکھوا کران کی اشاعت      |       |
|             | فرمانا                                                    |       |
| 155         | باب مفتم: غوث العالم سيدمحمه با قرعلى شاه صاحب بخارى      | 111   |
|             | قدس سرہ العزیز کے عقیٰد ونظریات                           |       |
| 157         | حضورغوث العالم قدس سره العزيز كيعض عقائد ونظريات          | 112   |
|             | كي تفصيل                                                  |       |
| 157         | اہل سنت و جماعت ہی اہل حق اور نجات پانے والی جماعت        | 113   |
|             | ين پر                                                     |       |
| 158         | قرآن کریم سے اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور جنتی           | 114   |
|             | ہونے اور باقیوں کے جہنمی ہونے کا بیان                     |       |
|             |                                                           |       |
| 160         | احاديث مباركه سے اہل سنت و جماعت كى حقانيت اوران          | 115   |
|             | کے جنتی ہونے اور باقیوں کے جہنمی ہونے کا ثبوت             |       |
| 162         | داودغز نوی و ہابی کااعتراف که سوا داعظم اور جماعت ہے مراد | 116   |
|             | صحابه کرام اوراہل سنت و جماعت ہیں                         | ***** |

| 8   |                                                                 |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 138 | حضورغوث العالم مدظله العالى كاحضرت اعلى شرقيورى قدس             | 100 |
|     | سره العزيز كابارا ٹھانا                                         |     |
| 138 | نامسا ئدحالات میں کوہ استقامت                                   | 101 |
| 139 | دورا بتلاء كااختثام                                             | 102 |
| 140 | حرمین شریفین کی حاضری اور بارگاه رسالت میں عرض                  | 103 |
| 141 | بارگاه رسالت صلی الله علیه وسلم سے حضورغوث العالم مدخله         | 104 |
|     | العالى كوخصوصى عطا                                              |     |
| 143 | باب ششم :حضورغث العالم سيدمجمه با قرعلی شاه صاحب قدس            | 105 |
|     | سرہ العزیز کے آستانہ عالیہ کی تعمیر وترقی                       |     |
| 144 | اعلیٰ حضرت سر کارکیلانی قدس سرہ النورانی کے روضہ مبارک کی تعمیر | 106 |

107 مسجد شریف اور روضه عالیه حضرت قبله شاه جی صاحب قدس 144 سره العزیز کی مرمت

108 غوث العالم سيد با قر على شاه صاحب بخارى قدس سره العزيز 146

كعظيم كرامت جامعه مدينة العلم كاقيام

109 جامعہ ہے متعلق علوم دینیہ کے خادمین پرخصوصی شفقت وتوجہ 148

سرهالعزيز كي مرمت

| ***** |                                                                | ++++++ |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 170   | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كاار شاد كه تى عالم كى       | 127    |
|       | زیارت عبادت ہے                                                 |        |
| 170   | مخالفین کی گواہیاں اور اقر ار کہ اہل سنت و جماعت ہی نجات       | 128    |
|       | پانے والےلوگ ہیں                                               |        |
| 171   | غیرمقلدین کے نز دیک بحرالعلوم عبداللّٰدرویرِٹ ی کی             | 129    |
|       | صراحت                                                          |        |
| 171   | خلیل احمدانبینهٔ طوی دیو بندی کا قرار                          | 130    |
| 171   | سرفراز گھھڑی کا قرار                                           | 131    |
| 172   | ش <b>یعو<u>ں کا اقر ار</u> کہ اہل سنت و جماعت ہی ناجی ہی</b> ں | 132    |
| 173   | حضورغوث العالم مدظله العالى كے ذات وصفات الهي جل               | 133    |
|       | جلاله سےمتعلقه عقائد ونظریات                                   |        |
| 173   | عقیده تو حید کی وضاحت                                          | 134    |
| 175   | شرك كي حقيقت                                                   | 135    |
| 176   | تو حیداور شرک کاغلط مفہوم                                      | 136    |
|       |                                                                |        |
|       |                                                                |        |

| 162 | سواداعظم کون ہیں؟                                                    | 117     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 165 | سوا داعظم اہل سنت و جماعت ہی ہیں                                     | 118     |
| 166 | شاه ولى الله رحمه الله تعالى كاارشاد كه سواداعظم حنفي ، مالكي ،شافعي | 119     |
|     | اور حنبلی مین منحصر ہے                                               |         |
| 167 | امام سفيان فورى رحمته إلله تعالى كاارشاد كه سواداعظم فقط المل سنت و  | 120     |
|     | جماعت ہیں                                                            | ******* |
| 167 | سيدناغوث العالم شخ عبدالقا درجيلاني رضى اللهءنه كاارشاد              | 121     |
| 167 | امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی اشیخ احدسر ہندی رحمته الله             | 122     |
|     | تعالی کاارشاد                                                        | ***     |
| 168 | اہل سنت و جماعت کی مخالفت زہر قاتل ہے                                | 123     |
| 169 | رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں لوگ            | 124     |
|     | يعنى صحابه كرام رضى الله عنهم الل سنت وجماعت تتھے                    |         |
| 169 | برعتی کون ہیں؟                                                       | 125     |
| 169 | پیشوائے محدثین امام سفیان توری رحمته الله تعالی فیصله که نماز        | 126     |
|     | صرف اہل سنت و جماعتع کے پیھمی پڑھی جائے                              | *       |
|     | ***************************************                              |         |

| 150 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء ہیں<br>150 حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل، رب تعالیٰ کے نائب اکبراور 251 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ،رب تعالیٰ کے نائب اکبراور 📗 251                                               |
| ' ' '                                                                                                              |
| خليفهاعظم اورقاسم جميع نغيم مين                                                                                    |
| الله عليه وسلم معطفیٰ کريم صلی الله عليه وسلم معراج مصطفیٰ کريم صلی الله عليه وسلم                                 |
| 15: ادب وتعظيم مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم                                                                           |
| 15 ادب واحتر المصطفى صلى الله عليه وسلم سيمتعلقه مزيد آيات                                                         |
| قرآنیه                                                                                                             |
| 15 <u>حضور صلی الله علیه و</u> سلم کا فیصله نه ماننے والا دائر ہ اسلام سے                                          |
| خارج                                                                                                               |
| 150 حضورغوث العالم سيد با قرعلى شاه صاحب بخارى قدس سره                                                             |
| العزيز كاارشادمقدس                                                                                                 |
| 15 عقائد متعلقه صحابه کرام رضی الله عنهم                                                                           |
| 150 بابہ شتم غوث العالم سید محمد با قرعلی شاہ صاحب بخاری کے                                                        |
| معمولات شبانه روز                                                                                                  |
|                                                                                                                    |
|                                                                                                                    |

| 184 | رب تعالیٰ کی عطاسے بندوں کا حاجت روا ہشکل کشااور مددگار            | 137  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
|     | קפי                                                                |      |
| 191 | کذب باری تعالی محال ومتنع ہے ہر گر ممکن نہیں                       | 138  |
| 193 | الله تعالى ہرمكن په قادر ہےاورمحال ومتنع تحت قدرت نہيں             | 139  |
| 197 | عقا ئدمتعلقه نبوت                                                  | 140  |
| 201 | علم مصطفیٰ کریم صلی الله علیه وسلم                                 | 141  |
| 202 | علم مصطفیٰ کریم صلی الله علیه وسلم پرآیات قرآنیه سے استدلال        | 142  |
| 206 | احاديث مباركه يعلم مصطفل كريم صلى الله عليه وسلم كاثبوت            | l 12 |
| 210 | علم مصطفیٰ کریم صلی الله علیه وسلم کے متعلق اقوال آئمہ کرام        | 144  |
| 217 | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وسيدالا نبياءونبي الانبياء | 145  |
|     | عليهم افضل الصلوت واكمل التسليمات بين                              | ***  |
| 224 | عقيده ختم نبوت                                                     | 146  |
| 228 | امتناع نظر                                                         | 147  |
| 234 | نورا نيت مصطفى كريم صلى الله عليه وسلم                             | 148  |
| 237 | احاديث مباركه مين نورانيت مصطفي صلى الله عليه وسلم كاثبوت          | **** |
| 245 | حضور صلى الله عليه وسلم كاسابيّ بين تقا                            | 149  |

| ++++++ |                                                            | ++++++ |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 304    | حضرت اعلى شرقپورى قدس سره العزيز كاحضورغوث العالم          | 165    |
|        | مد خلہ العالی کی عیادت کے لیے تشریف لانا                   |        |
| 305    | حضورغوث العالم مدخله العالى كي عمر مبارك ميں اضافه فر مايا | 166    |
|        | جانااورآپ کادنیا سے تشریف لے جانا آپ کی مرضی پہ چھوڑ       |        |
|        | وياجانا                                                    |        |
| 309    | باب دہم: غوث العالم سیدمجر باقی علی شاہ صاحب بخاری         | 167    |
|        | قدس سرہ العزیز کے کشف وکرامات                              |        |
| 331    | <mark>گرامت اور</mark> بیلیو ں کی اصلاح وحفاظت             | 168    |
| 335    | باب يازد ہم: غوث العالم سيد محمد با قرعلى شاه صاحب كا      | 169    |
|        | وصال شريف                                                  |        |
| 339    | باب دواز دہم: غوث العالم سیدمجمہ با قرعلی شاہ صاحب         | 170    |
|        | بخاری قدس سره العزیز کی اولا دامجاداورخلفاءکرام            |        |
| 345    | حضور قبله چن جی سر کار مدخله العالی کی اولا دامجاد         | 171    |
| 346    | يبرطر يقت سيد حسنين على شاه صاحب بخارى مدخلله العالى       | 172    |
| 346    | پیر طریقت سیرعلی سجاد حیدر شاه صاحب بخاری مدخله العالی     | 173    |
|        |                                                            |        |

| 287 | باب نهم:غوث العالم سيدمجر با قرعلی شاه صا هب بخاری قدس      | 159   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
|     | سرہ العزیز کے مبشرات و رؤیائے صالحہ                         | **    |
| 296 | سيدعالم صلى الله عليه وسلم كاخلفاء راشدين اوراہلبيت پاك     | 160   |
|     | رضى التدميم سميت حضورغوث العالم قدس سره العزيز كواپيخ       | ***** |
|     | دیدار سے مشرف فرمانا                                        | *     |
| 297 | سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه اقترس ميں حضورغوث | 161   |
|     | العالم قدس سره العزيز كي مقبوليت ومحبوبيت                   |       |
| 299 | سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاحضورغوث العالم قدس سره    | 162   |
|     | العزیز کی عیادت کے لیے تشریف لا نا                          | ***   |
| 301 | سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاحضورغوث العالم قدس سره    | 163   |
|     | العزيز كواپيخ سينهاقدس سے لگا نااوراپيغ لين شريفين عطا      | ***   |
|     | فر ما نا                                                    |       |
| 303 | حضورغوث العالم قدس سرہ العزیز کے پاس سر کار دوعالم صلی      | 164   |
|     | الله عليه وسلم حضورغوث اعظم ثينخ عبدالقا درجيلاني اورحضرت   | ***   |
|     | علی شیرر بانی کی تشریف آوری                                 | **    |
| _   |                                                             |       |

| و المالية الما |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| 174 | غوث العالم سيدمحمر با قرعلی شاه صاحب بخاری قدس سره | 347 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
|     | العزيز كےخلفاء كرام                                |     |
|     | یہ کتاب آن لا یُن پڑھنے کے لیے وزٹ کریں            |     |
|     | www.nafseislam.com                                 |     |

## (الاهراء

## بخضور

محبوب <mark>الهغوث العالم**سيار محمد بإ قرعلى شا ه**صاحب بخارى قدس سره العزيز</mark>

عالمى ملغ اسلام قبلة عالم سبير عظمت على شاه صاحب بنارى المعروف چن جى سركار مظارالعالى

گر قبول اُ فندز ہے عرّ وشرف محمداحسان الله نقشبندی کیلانی غفرله مثمس العارفين ،سراج السالكين ،محبوبِ اله ،مقبول بارگاه حضرت رسالت پناه بغوث العالم

قیوم ز مان سید کار با فرعلی سنگا ۵ صاحب بخاری قُدِّس بِسرُ ه العزیز کے حالات، تعلیمات، عقائد ونظریات، معمولات اور کرامات پر شتل انتهائی متنداور جامع کتاب

## حديقة النور

بعه به امین دولتِ بجد دالف ثانی قبلهٔ عالم سید عظمت علی شاه صاحب بخاری المعروف چین جی سر کار مدَّ ظله العالی بتعاون : جُر گوشهٔ بر بحالعلوم حضرت علامة قاری خالد محمود صاحب نشوندی کیلانی مدَّ ظله العالی

#### تاليف

مفتى محمدا حسان الله نقشبندى كيلاني غفرله

#### بسم الله الرحمن الرّحيم

## گذارش احوال واقعی

الحمدللُه ربّ العلمين والصلاة والسّلام على سيدالمرسلين خاتم النبيّن و على اله الطّيّبين الطاهرين و على اصحابه اجمعين. اما بعد: "عِنْدَ ذِكُو الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحُمَةُ "

(مرقات ِملاعلی القاری)

ترجمہ؛ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الٰہی کا نزول ہوتا ہے''۔

بلاشبہ جن کے تذکروں میں رب تعالیٰ کی رحموں کا نزول ہووہ تذکر ہے روحانی سکون اور قلبی اطمینان کا باعث اور قرب خداوندی کا سبب کیوں نہ ہو نگے؟ اسلاف وَ اخیار کا تذکرہ قرآن کریم کا انداز بہلیخ اور رسول الله سلی الله علیہ والہ وسلم کا طریقہ مبار کہ ہے۔ کتاب وسنت نے جہاں ارشادات اوراحکام کو بیان کیا ہے وہاں ان احکام میں ڈھلی ہوئی شخصیتوں کو بھی پیش کیا۔ تا کہ ممل کرنے والوں کیلیے نمونہ اور عذر گزاروں کے لیے جمت تمام ہو سکے۔علاء وسلماء ملت کی آبرو ہیں ان کے دم سے دین و دنیا کی رونق ہے۔ یہ قوم کے قیقی محسن ہیں محسنین کو یا در کھنا انسان کا اہم فریضہ ہے۔ خاص کر ملت کے وہ محسنین جنہوں نے ظلمت کے محسنین کو یا در کھنا انسان کا اہم فریضہ ہے۔ خاص کر ملت کے وہ محسنین جنہوں نے ظلمت کے طوفانوں میں حق وصدافت کی قذیلیس روشن کیس اور حق کی آ واز بلند کرتے ہوئے اپناسب پچھ نار کیا۔ اہل اللہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اعلیٰ ہے ان کی فرات پاک سے ہر مصیبت ٹلتی ہر ہر کر دار اسرار پر وردگار عز مجدہ کا بہترین مرقع اور منہ ہوئی تصویر ہے کیونکہ یہ نفوس قد سیہ مظہر ہر ہر کر دار اسرار پر وردگار عز مجدہ کا بہترین مرقع اور منہ ہوئی تصویر ہے کیونکہ یہ نفوس قد سیہ مظہر فرات علیہ وصفات قد سیہ ہوتے ہیں۔مقربین بارگاہ ذوالجلال کی مجالست ومصاحب افضل ترین فرات علیہ وصفات قد سیہ ہوتے ہیں۔مقربین بارگاہ ذوالجلال کی مجالست ومصاحب افضل ترین فرات علیہ وصفات قد سیہ ہوتے ہیں۔مقربین بارگاہ ذوالجلال کی مجالست ومصاحب افضل ترین فرات علیہ وصفات قد سیہ ہوتے ہیں۔مقربین بارگاہ ذوالجلال کی مجالست و مصاحب افسل ترین

## الانتساب

بندهٔ ناچیزاینی اس کاوش کو

كشاف الحقائق الم مربانى سيدنا مجدوالف ثانى الشيخ احدسر مندى قدسره العزيز

غوث الخلائق قطب رباني سيدنا اما معلى شاه مكان شريفي قدسره العزيز

قلب دوران حضرت اعلى شيرر بانى سبيدنا ميان شير محمد شرقيورى قدس سره العزيز

قيوم زمان اعلى حضرت سركاركيلاني سميد نا نو رائحسن شا ٥ صاحب بغارى قدس سره العزيز

ے نام منسوب کرتا ہے کہ ریسب کچھ انہیں کا فیضان ہے محمد احسان اللہ نقشبندی کیلانی غفرلہ ''اس مرید کی کیا ہی سعادت ہے جوا پنے پیر کے ارشادات قلمبند کر بے اور گوش ہوش اسکی طرف لگائے اس لئے کہ ابرارالا ولیاء میں ہے کہ جب مرید جو پچھا پنے بیر کی زبانی سنے اس کو لکھے تو جوحرف وہ لکھتا ہے اس کے بدلے ہزارسال کی اطاعت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا مقام علّین میں ہوتا ہے''

(راحت القلوب ملفوظات خواجه فريدالدين تنج شكرص٢)

پس ان امورکو مدنظر رکھتے ہوئے چند سال قبل بند ۂ ناچیز راقم الحروف محمد احسان اللہ نقشبندی عُمِرُ لئہ کے دل میں بیر آرزو پیدا ہوئی کہ شس العارفین ،سراج السالکین ،قیّو م زمان ، محبوب إللہ ،مقبول بارگاہ حضرت رسالت پناہ فرد الافراد قطب الاقطاب غوث العالم سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی کیلانی قَرِّ سَ برُ ہ الوَّرانی کے احوال ،ارشادات ، ملفوظات اور کلمات طیبات کو جمع کروں مگر معاً بی خیال آیا کہ نہ تو میں اس کام کی صلاحیت ولیافت اور نہ ہی مجھے آپی بارگاہ میں وہ بار نصیب کو بالنفصیل آپ کے ارشادات کو آپ سے سنسکوں اور بوقت ضرورت آپ سے آپ کے متعلق کچھ عرض کرسکوں ، پس اس طرح آرد وکا یہ چراغیاس کی با دصرصر کی نذر ہوگیا

ع جی کی جی ہی میں رہی کچھ بات نہ ہونے پائی گر

ع برکریما ل کار ہا د شو ارنیست

حضورغوث العالم ثَدِّسَ سِرُّ ،العزیز کے وصال شریف سے تقریباً ایک سال قبل عالمی مبلغِ اسلام حضور قبلهٔ عالم چن جی سرکار دامت برکانه العالیه اور منظو رِنظر سرکار کیلانی حضرت قبله قاری خالد محمود صاحب کیلانی مدّ ظِدُ العالی کی توجه اس طرف میذول ہوئی کہ حضورغوث العالم سیدمجمہ باقر علی عبادات سے ہے کیونکہ سالکین طریقت جبان کے احوال کی استقامت کا مشاہدہ کرتے ہیں توانہیں الیی بلندئ ہمت حاصل ہوتی ہےجس کے باعث ان کے لیےعبادات پراستقامت اختیار کرنا اور ریاضت ومجامده کی مشقتیں جھیلنا جو کہاس راہ کا لازمہ ہےانتہائی آ سان ہو جا تا ہے۔ بلکہان کے جمال جہاں آ را کے مشاہدہ ومعائنہ سے ایبانور دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے شکوک وشبہات کے اندھیرے جو بُعد وحجاب کا باعث بنتے ہیں دور ہو جاتے ہیں۔اور جب پیہ ہ کاملین د نباہیے بردہ فرما لیتے ہیں اوران کی صحبت اور جمال کے مشاہدہ سے اہل د نبا کومحرومی ہو جاتی ہے۔توان کےارشادات واحوال کاسننااوران کے آثار کی پیروی کرنا سالکین کی ہمت کو بڑھانے اور ظلمت محاب کوختم کرنے میں وہی کر دار ادا کرتا ہے۔ جوان کی صحبت ومجالست ادا کرتی تھی بلکہ یہ بھی ایک قسم کی صحبت ہے اس لیے اسلا ف ِکرام قر ناُبعد قرنِ ان نفوس قد سیہ کے اخباروآ ثارکومحفوظ کرتے اوران کے حالات مبار کہ،مکا تیب طیبہاورملفوظات طاہرہ کوجع کرتے اورمحافل ومجالس میں بیان کرتے چلے آرہے ہیں۔ تا کہان کا نفع قیامت تک کیلئے عام ہوجائے اور آنے والی نسلیں بھی ان سے مستفید ومستفیض ہوں اور پھروہ اسی طرح اپنے اُخلاف کیلئے بیہ شریعت وطریقت کے گلدستے اورمعرفت وحقیقت کے گنجینے جیموڑ جائیں اوریپہ سلسلہ قیامت تک چلتارہے۔

نه تنها عشق ا ز دید ا رخیز د

بیا کیں د و لت ا زگفتا رخیز د

(محبت فقط دیدار سے ہی پیدانہیں ہوتی بسااوقات بیدولت گفتار سے بھی حاصل ہوجاتی ہے ) بالحضوص اپنے شخ طریقت کے احوال وارشادات کوضبط تحریر میں لا ناسا لک کی انتہائی خوش قسمتی کا باعث ہے۔جیسا کہ حضرت شخ فریدالدین گئخ شکر قُدِیںَ ہڑ ،ابعزیز نے حضرت محبوب الٰہی خواجہ نظام الدین اولیار وَدُیںَ ہڑ ،ابعزیز سے ارشا دفر مایا تھا۔ عرض کردیئے اور حضور غوث العالم و ٹیس بڑ ، العزیز نے کمال شفقت و مہر بانی سے تمام مضامین بڑی توجہ اور رغبت سے ساعت فرمائے اور جہاں کہیں ذرہ برابر بھی کسی بات کی تعبیر میں آپ نے کمز وری محسوس فرمائی تو فوراً روک کر بھی خود عبارت کو تبدیل فرماد یا اور بھی اس جملہ یا عبارت کو تبدیل کر دری محسوس فرمائی تو فوراً روک کر بھی خود عبارت کو تبدیل فرماد یا اور بعض او قات اپنے خاص معارف بیان فرما کرساتھ ان کا اضافہ بھی کروایا۔ راقم الحروف جب مضامین کتاب آپ و ٹیس بڑ ہ العزیز کی بارگاہ میں عرض کرتا تو اکثر اوقات قبلہ قاری خالد محمود صاحب کیلانی مظہ العالی بھی آپ و ٹیس بڑ ، العزیز کی بارگاہ اقدس میں موجود ہوتے۔ اس طرح کتاب کا بیشتر حصہ استاذ العلماء قاری خالد محمود صاحب کیلانی مظہ العالی استاذ موجود ہوتے۔ اس طرح کتاب کا بیشتر حصہ استاذ العلماء قاری خالد محمود صاحب کیلانی مضامین استاذ العلماء شخ الحد بیث مولا ناعبد اللطیف صاحب مجدد دی مظہ العالی اور استاذ العلماء قاری مجمد اکرام اللہ صاحب مجدد دی کیلائی مرفد العالی نے بھی آپ و ٹیس بڑ ، العزیز کی بارگاہ میں بیٹھ کر ساعت فرمائے صاحب مجدد دی کیلائی مرفد العالی نے بھی آپ و ٹیس بیٹے کر ساعت فرمائے ۔ پس ان تمام جید علاء کرام نے بھی کتاب کے مضامین کی تائید و تو ثین فرمائی ۔

پھر جب مسوَّدہ صاف کیا اور تمام ابواب کوتر تیب کے ساتھ لکھا اور فہرست تیار کی تو ناچیز راقم الحروف نے پہلے باب' ولایت کا بیان اور ضرورتِ شِخ'' سے لیکر دسویں باب' کشف و کرامات' تک تمام ابواب ماسوائے آخری دوبابوں' وصال شریف' اور' اولا دِامجاد و خلفاء کرام'' کے (کہ یہ دونوں باب آپ بَرُس برُ ، العزیز کے وصال شریف کے بعد لکھے گئے ) تمام کتاب بالتر تیب دوبارہ آپ کے حضور عرض کی۔ آپ بُرُس برُ ، العزیز نے باوجود علالتِ طبع کے دودو تین بین گھٹے پورے انہاک اور کمال توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ ساعت فر مایا اور انہائی انبساط اور فوری کا اظہار فر مایا۔ بار ہام رتبہ ایسا ہوا کہ جب بند ہ ناچیز حاضرِ خدمت ہوا تو علالت طبع کے مضامین کو باعث آ کی طبیعت مبارک میں افسر دگی کے آثار پائے گر جب آپ نے کتاب کے مضامین کو سے تمتما

شاہ صاحب بخاری قُدیں ہڑ ہ ابعر ر کے حالات ،کرامات، ارشادات ، ملفوظات،معمولات اور بالخصوص آ کے عقا کدونظریات کوآ کی نگرانی میں قلمبند کرلیا جائے ۔اور جو بات بھی لکھی جائے اس کی آپ سے تھیج وتصدیق کروالی جائے تا کہ تمام واقعات وروایات مکمل طور پرمتند ہوں اور بعض اوقات جو بعد میں بزرگانِ دین کی طرف غلط واقعات و روایات اور اقوال ونظریات منسوب کر دیئے جاتے ہیں اس کی قطعاً گنجائش باقی نہ رہے ۔جب یہ بات حضورغوث العالم قَةِ سِيرٌ والعزيز کي بارگاه ميں عرض کي گئي تو آپ نے بھي اسے قبول فر ماليا اورسائيوں کي کمال مهر باني اور لجپالی کہانہوں نے اس کام کوسرانجام دیئے کیلئے بندہ ناچیز راقم الحروف ہی کی ڈیوٹی لگا دی۔ اور حضور قبليّه عالم چن جي سر کار دَامَتُ بَرُگانه العاليه نے ناچيز سے فرمايا که' قبله ابا جي حضور ( غوث العالم تُدِّس برُّ ،امزیز ) کے احوال و واقعات اور عقا کد ونظریات کولکھنا شروع کر دواور جو کچھ لکھو آپ کی بارگاہ مقدس میں عرض کر کے اس کی تھیج وتا ئید کرواتے جا دَاورآپ کے ابتدائی حالات ''انشراح الصدور'' میں مذکور ہیں کچھ وہاں سے اخذ کرلو۔مزید آپ تُدِس بڑ ،ابعزیز سے دریافت کر لینا اور اگر کسی امر میں کہیں ضرورت پیش آئے تو قبلہ قاری خالد محمود صاحب مظارات سے مشورہ کر لینااورآپ ڈپرس بڑ ہامزیز کے عقا کدونظریات کوضیظ تحریر میں لانے کی طرف خصوصی توجہ دینا۔''ناچیز راقم الحروف نے سائیوں کے تھم کی فٹیل میں اس تمام معاللے کواللہ تعالیٰ اور اس رسول مقبول صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وآله وسلم اور لجیال سائیوں کے سیر دکرتے ہوئے قلم اٹھالیا۔اور جو کچھ حضورغوث العالم ؤیرں برڑ ہامزیز سے آپ کے احوال وارشا دات قبل ازیں بن چکا تھا اور جو کچھ اب آپ سے سنیا نصیب ہوا اور جو کچھ'' انشراح الصدور'' سے آپ کے متعلق معلومات حاصل ہوئیں اور بوقت ضرورت مزید دیگر کتب بالخصوص کتب عقا ئدوتصوف سے جو کچھا خذ کیااس تمام ذ خیرے کوضبط تحریر میں لا نا شروع کر دیا۔اور جو کچھاکھتا جا تا حضورغوث قَدِن بڑ ،العزیز کی بارگاہ مقدس میں عرض کرتا جاتا۔اس طرح کتاب کے پہلے دس باب لکھے کرآپ کی بارگاہ مقدس میں

الٹھااور طبیعت مبارک میں بشاشت آگی اور ناچیز راقم الحروف کو کمال شفقت سے بیش بہاد عاؤں اور تو جہات کر بمانہ سے نوازا اور بہت ہی تحسین فر مائی ۔ ٹی کہ ایک دن جب بند ہ ناچیز کچھ مضامین عقائد سے متعلقہ آپ کی بارگا ہ مقدس میں عرض کر چکااور اجازت لینے کیلئے آگے بڑھا تو آپ نے کمال شفقت سے ناچیز کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا کہ''تم کتاب تحریر کرر ہے ہواور بد کا م جوتم نے کیا ہے اس انداز سے کسی نے بھی نہیں کرنا تھا میں تم سے بہت خوش ہوں' میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہیں سائیں بھی راضی ہیں الدعلیہ والہ وسلم بھی راضی ہیں اور مولی کریم راضی ہیں اور راضی رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ' ۔ بندہ کنا چیز کے حق میں آپ فیزس بڑ ،اموریز کے اس ارشاد مبارک سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں ہے اور بیسب کچھمض کریم اجپال سائیوں ہی کا لطف و کرم مبارک سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں ہے اور بیسب کچھمض کریم اجپال سائیوں ہی کا لطف و کرم مبارک سے بڑھ کران کی تو تین نصیب ہوئی ورنہ بندہ کا چیز نہ کسی لائق ہے اور نہ اس کی پچھاو قات ۔

جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں

یہ سب تمہارا کرم ہے آقا مجھ میں الی بات نہیں

الغرض اس کتاب کے تمام مضامین ناچیز نے حضورغوث العالم فیُرس بڑ،العزیز کی بارگا ہُ
مقدس میں دو دفعہ عرض کیے اور آپ نے دونوں دفعہ کمال توجہ سے ساعت فر ماکران کی تائیدو
تقد این فر مائی اور بعض اوقات یہاں تک فر مایا ''کہتم وہی لکھتے ہو جو میرے دل میں ہوتا ہے۔''
اور یہ سب پچھآپ فیُرس بڑ، العزیز بی کی توجہ مبارک سے تھا۔ اس طرح یہ کتاب آپ فیُرس بڑ،
العزیز کے احوال و ارشادات اور عقائد ونظریات کے حوالے سے انتہائی مستند ہے اور آئندہ
آپ فیُرس بڑ، العزیز کے متعلق جو پچھ بھی تحریر کیا جائے گا آپ فیُرس بڑ، العزیز کا یہ تذکرہ ان شاء اللہ
تعالیٰ ان سب سے زیادہ صحت واستناد کا حامل ہوگا اور اُس کیلئے اِس تذکرہ کی حیثیت ماخذ کی ہو
گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

جن احباب نے اس کتاب کی اشاعت تک کے جملہ مراحل میں سے کسی مقام پر جس انداز سے مجمی تعاون فر مایامولی کریم اُن سب کی سعی جلیلہ کواپنی بارگا ہُ مقدس میں قبول ومنظور فر مائے اور سلسلہ والے سائیوں کی سنگت نصیب فر مائے۔ آمین

کوشش بسیار کے باوجودا گر بتقاضائے بشریت اس میں کوئی غلطی یا کوتا ہی رہ گئی ہوتو اہل علم وعرفان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کی اصلاح فرما دیں۔مولی کریم اسے تا قیامت ہمارے لیےصد قۂ جاریہ بنائے۔آمین

ناچيز راقم الحروف

محمداحسان الله نقشبندی مجددی کیلانی غفرله خادم آستانه عالیه حضرت کیلیا نواله نثریف وخادم التدریس والا فتاء جامعه مدینته العلم گوجرا نواله ۲۱ جولائی ۱۲۰۲۶ء

#### بسم الله الرّحلٰ الرّحيم

الحمدلله العَلى الكريم ولى الهداية لنوره العظيم والصلوة والسلام على صاحب الجمال نور الهدى محمّد باقر المعارف وهادى الصراط المستقيم ذى العظمة والعصمة والفيض العميم وعلى آله الطيّين الطاهرين وعلى اصحابه المكرَّمين المعظّمين اجمعين وعلى اولياء امَّته العارفين الواصلين وعلى علماء ملَّته الربّانيِّين وعلى سائر اهل السنة والجماعة الى يوم الدين .

آمين

لى خمسة اطفى بها حرالو باءِ الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سرم فاكره برچها رصفدر ابو بكر وعمر وعمّا ن وحيد ر

#### قرآن وسنت سے ولایت کا ثبوت اوراس کی حقیقت

رب تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

" أَلَا إِنَّ أَوُلِيَاءَ االلَّهِ لَا خَوُفٌ عَلَيُهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ. اَلَّذِيْنَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون "

(پارهاا، پونس ۲۲ په ۲۲)

ترجمہ؛ سنلوبیٹک اللہ کے ولیوں پرنہ کچھ خوف ہے نہ کچھ فم وہ جوایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے ہیں''

ولی اللہ وہ ہے جوفرائض سے قربِ الٰہی حاصل کرے اورا طاعبِ الٰہی میں مشغول رہے۔

بإباول

ولا بيت كابيان

اور

ضرورت شخ

فتم کی ہے:ولایتِ عامہاورولایتِ خاصہ

#### ا)ولايت عامه:

ية ممونين كدرميان مشترك برب تعالى فرما تاب: "الله وَلِيُّ الَّذِينَ المَنُوا يُخُرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمْتِ اللَّوُرِ"

(سورهُ بقره آیت ۲۵۷ یاره۳)

ترجمه؛ الله والى ہے مسلمانوں كانہيں اندھيروں سے نور كی طرف نكالتاہے''

#### ۲)ولايت ِخاصه:

ولا بیت خاصدار باب سلوک میں سے واصلین باللہ کے ساتھ مختص ہے۔

سلو<mark>ک</mark> کیاہے؟

"هى عبارةعن فناء العبدفي الحق وبقائه به فالولى هو الفاني فيه و الباقي به"

(فاتلانس) زجمہ؛ سلوک بندے کے ق تعالیٰ میں فناء ہوجانے اور اس کے ساتھ باقی ہونے سے عبارت ہے پس ولی وہ ہے جوفانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو''

#### فناءو بقاء:

فناءنہا یتِ سیرالی اللہ سے عبارت ہے اور بقاء بدایتِ سیر فی اللہ کا نام ہے کیونکہ سیرالی اللہ اس وقت منتہی ہوتی ہے جب بادیۂ وجود کو پائے صدق سے یکبارگی قطع کر لیا جائے اور سیر فی اللہ اس وقت متحقق ہوتی ہے جب بندے کوفنائے مطلق کے بعد ایک ایساوجود اورالی ذات عطا کی جاتی ہے جولوث ِ حدثان سے خوب پاک ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے اوصاف ِ الہی کے ساتھ اوراس کا دل نورِ جلالِ الہی کی معرفت میں متغرق ہو جب دیکھے دلائل قدرتِ الہی کو دیکھے اور جب سے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی سے اور جب بولے تو اپنے رب کے ثناء ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعیہ قرب الہی ہواللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چیثم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متعلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہواور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجالاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا: ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا م ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا:'' ولی وہ ہے جس کو د کیھنے سے اللہ یا د آئے'' یہی طبری کی حدیث میں ہے۔

دوسرےمقام پررب تعالی ارشادفر ما تاہے:

'إِنُ اَوُلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ"

(سورة انفال آيت ٣٨ پاره ٩)

ترجمه ؛ ال كاولياءتوير ميز گار ہيں''

ندکورہ دونوں آیات مبار کہ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی صحیح العقیدہ مومن اور متقی و پر ہیز گار ہی ہوسکتا ہے۔ بدینہ ہب، بدعقیدہ اور بڈمل اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہوسکتا۔

ولايت اورولي كالمعنى :

نفحات الاُ نس میں حضرت العلام شیخ عبدالرحمٰن جامی فَدِّسَ سِرُّ وُاسًا ی فر ماتے ہیں: ولایت وَلُیؓ ہے مشتق ہے جو کہ قرب سے عبارت ہے اور یہ (ولایت یعنی قرب الٰہی ) دو

ا تصاف اوراخلاقِ ربانی کے ساتھ کے گئق کے عالم میں ترقی کرے۔ سلوک یہ سیمقصود:

امام ربانی سیدنامجد دالف ثانی وُزین برؤ واحزیزارشا دفر ماتے میں'' طریقہ صوفیہ کاسلوک بھی درکار ہے مگراس غرض کے لیے نہیں کہ غیبی صورتیں اورشکلیں مشاہدہ کریں اورانواراوررنگوں کامعا ئنډکریں کہ بیلہوولعب میں داخل ہیں ۔ حسّی صورتیں اورا نوارکیا کم ہیں کہ کو کی شخص ا ن کو حچیوڑ کرریاضتوں اورمجاہدوں کے ذریعے نیبی صورتوں اور انوار کی ہوس کرے حالانکہ بہ<sup>ھت</sup>ی صورتیں اورا نواراور وہ غیبی صورتیں اورا نوار دونو رحق تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور حق تعالیٰ کے صافع ہونے برروثن دلیلیں ہیں ۔سورج اور جا ند کا نور جو کہ عالم شہادت سے ہےان انوار سے جوعالم مثال میں دیکھیں کی درجہ افضل ہے۔لیکن چونکہ بیر (سورج و جا ند کے نور کا ) دیکھنا دائمی ہے اور خاص وعام سب اس میں شریک ہیں اس لیے اس کونظر اعتبار ہے گرا کرغیبی انوار کی ہوس کر تے میں۔ ہاں! آبے کہ رود پیش درت تیرہ نماید (جویانی تیرے دروازے کے سامنے بہتا ہے وہ تخجے گدلانظر آتا ہے ) بلکہ طریقہ صوفیا کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ شرعی اعتقادی امور میں یقین زیادہ حاصل ہوجائے تا کہاستدلال کی تنگی سے نکل کرکشف کے تھلے میدان میں آ جا ئیں اوراجمال سے تفصیل کی طرف مائل ہوجا ئیں ۔ مثلاً واجب الوجود تعالیٰ و تقدَّسُ کا وجود جو پہلے استدلال یا تقلید کےطور پرمعلوم ہوا تھااوراس کےاندازے کےموافق یقین حاصل ہوا تھا جب طریق صوفیا کاسلوک میسر ہوتا ہےتو یہ استدلال وتقلید ، کشف وشہود سے بدل جاتا ہے اور کامل ترین یقین حاصل ہوجا تا ہے باقی تمام اعتقادی امور بھی اسی قیاس پر ہیں ۔اور ( طریق صوفیہ کےسلوک سے ) پیجھی مقصود ہے کہا حکام فقہیہ کےادا کرنے میں آ سانی ہوجائے اور وہ مشکل دور ہوجائے جونفس کی اَماّرگی سے پیدا ہوتی ہے اور اس فقیر (امام ربانی ٹویس بڑ ،ابعزیز ) کا یقین ہے کہ طریق صوفیاحقیقت میں علوم شرعیہ کا خادم ہے نہ کہ شریعت کے خلاف کوئی اور امر،

اورا پنی کتابوں اور رسالوں میں اسی معنی کی تحقیق کی ہے اور اس غرض کے حاصل ہونے کے لیے طریقہ عالیہ نقشبند میکا اختیار کرنا تمام طریقوں سے زیادہ مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان ہزرگوں نے سنت کی متابعت کی متابعت کی متابعت کی دولت حاصل ہواور کچھا حوال ندر کھتے ہوں تو خوش ہیں اور اگر احوال حاصل ہونے کے باو جود متابعت میں فتوروکی محسوس کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔

امام ربانی حضرت سیدنامجد دالف ثانی قرِّس سِرُ والعزیز بھی دوسر ہے مقام پرارشادفر ماتے ہیں:
''صوفیائے کرام کے طریقے پر چلنے سے مقصود یہ ہے کہ مُعُنَّقَدُ اتِ شرعیہ کا جو کہ ایمان کی حقیقت ہیں، زیادہ یقین حاصل ہوجائے اورا حکام فقہیہ ادا کرنے میں آسانی میسر ہوجائے اس کے علاوہ اورکوئی امر مقصود نہیں ہے کیونکہ روّیت باری تعالی کے آخرت میں ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے اور وہ دنیا میں ہرگز واقع نہیں ہے ۔ وہ مشاہدات و تجدّیات جن کے ساتھ صوفیا خوش ہیں وہ ظلال سے آرام پانا ہے اور شبہ ومثال سے تسلی حاصل کرنا ہے کیونکہ حق تعالی ان سب سے وراء اور اوراء ہے'

( دفتر اول مکتوب نمبر ۲۰۷)

( مكتوبات امام رباني دفتر اول حصه سوم مكتوب نمبر ۲۱۰)

ولی کون ہے؟

الشيخ ابوعلی جوز جانی ثرِّ س بر العزير فرماتے ہيں:

"الولى هو الفانى من حاله الباقى فى مشاهدة الحق لم يكن له عن نفسه اخبار ولامع غير الله قرار"

(نفحات الانس)

حضرت خواجہ بایزید بسطا می قُہ ں بڑ ہامور بزنے کسی ایسے شخص سے ملنے کا ارادہ فر مایا جولوگوں میں ولی مشہور تھا جب آپ اس کی مسجد میں پہنچے تو اسکے انتظار میں بیٹھ گئے جب وہ شخص نکلا تو اس نے قبلہ نثریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا پس آپ و ہیں سے واپس تشریف لے آئے اور اسے سلام تک نہ کیا اور فر مایا:

"هذا رجل غير مامون على ادب من آداب الشريعة فكيف يكون امينا على اسرار الحق"

ترجمہ ؛ جب شخص آ داب شریعت میں سے ایک ادب کی حفاظت نہیں کر سکا تو یہ حق تعالیٰ کے اسرار کا امین کیونکر ہوسکتا ہے؟''

اسی طرح ایک شخص شخ ابوسعیدا بوالخیر دئیر من را دریز کے پاس حاضر ہوااور مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے اپناہایاں قدم اندرر کھا آپ نے اسے فر مایا:

" بازگرد که هرکه درخانهٔ دوست ادبِآمدن نداند مارانشاید که باوے صحبت داریم"

زجمہ؛ واپس چلے جاؤ کیونکہ جو خض محبوب (حق تعالی) کے گھر (مجد) میں داخل ہونے کے آ داب سے ناواقف ہے اس سے ہماری صحبت درست نہیں۔ (محملت الانس میں)

علیم تسرکار کیلانی پئر ریبره الریکا فرمان مدایت نشان:

اعلیمضر ت غوث زمان سرکار کیلانی <sub>گتب</sub>س بر ٔ «احزیز"الانسان فی القرآن" میں ارشاد فرماتے ب:

حضرت علی جویری ہُرِیء ،امعزیز فر ماتے ہیں کہ خداوندِ کریم ان کا ہونا چاہتا ہے اور بیے خدا کو چاہنے والے ہوتے ہیں \_اصل مقصود کے معنوں کو یائے ہوئے ،محبت کے تیجر کومعرفت کے ترجمه ؛ ولی وه ہے جواپئے حال سے فانی اور مشاہدہ تق کے ساتھ باقی ہواس کے
لیے اپنے بارے میں خبر دینا اورغیر خدا کے ساتھ قرار پکڑنا بالکل نہ ہو ''
حضرت ابرا ہیم بن ادہم عُدِسَ مِرُ والعزیز نے ایک شخص سے فرمایا: کہ کیاتُم چاہتے ہو کہُم اللہ
کے اولیاء میں سے ایک ہوجاؤ؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا:
"لا ترغب فی شیء من الدنیا و الآخرة و افرغ نفسک للّه

ترجمہ ؛ دنیاوآخرت کی کسی شے کی طرف رغبت نہ کرو( کیونکہ ان اشیاء کی طرف رغبت نہ کرو( کیونکہ ان اشیاء کی طرف رغبت نہ کرون تعالیٰ کی دوئت کے لیے فارغ کرلواورات کی طرف متوجہ ہوجاؤ (یعنی دنیااورآخرت کودل میں راہ نہ دواورروئے دل حق تعالیٰ کی طرف لا وَاور جب بیاوصاف تُم میں آگئے تو تُم ولی ہوجاؤ گئ

تعالىٰ و اقبل بو جهك عليه "

(نفحات الانس ص٣)

رسالەقشىرىيەمىن ہے

"ومن شرط الولى ان يكون محفوظا كما ان من شرط النبى ان يكون معصوما فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع"

آجمہ؛ ولی کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوجیسا کہ نبی کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہو پس ہرو ہ شخص جس (کے کسی قول وفعل) پر شریعت کی طرف سے اعتراض لازم آتا ہووہ (ہر گزولی نہیں بلکہ) مغروراوردھو کہ بازہے ''

بھی کلام الٰہی میں ہے۔ چنانچے سورۂ مائدہ میں فر مایا ہے:

''إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا''

یارهنمبر۲)

ترجمہ؛ سوائے اس کے نہیں دوست تمہارا ،اللہ ہے اور رسول اس کا اور وہ لوگ جوابیان لائے''

بظاہرتو دونوں آیات بھی آپس میں متضاد ہی نظر آتی ہیں کیکن تدبّر کے میزان اور نورا یمانی کے ترازو میں جانچنے سے نہ صرف تظیق ہوگی بلکہ معاملہ کی صحت منکشف ہو جائے گی عزیز الدو چنے بین ان آیات سے صادر ہوتی ہیں۔ایک مِنُ دُو ُ نِ اللّٰه اور دوسری فِی سَبِیْلِ اللّٰه ۔تو جان کہ ہر مِن دُو ُ نِ اللّٰه شرک ہے اور ہر فِی سَبِیُلِ اللّٰه حق ، بلکہ بیل کے سوااصل مدّ عاکا ملنا وشوار اور ولایت فدموم اور دوسی لا حاصل ہے۔ دراصل کسی نبی ، ولی یا مؤمن کی محبت یا نسبت کے سوایا دوسر مے معنوں میں نور رسالت کے سوامحبت سرا سر گراہی ہے۔ حسما قبال اللّٰه فی عَنْ وَ جَلّ :

"اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امَنُوا يُخُرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمْتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا الطُّلُمْتِ كَفَرُوا اولِيَّهُمُ الطَّلُمْتِ كَفَرُوا اولِيَّهُمُ الطَّلُمْتِ أُولَيْكَ اصْحٰبُ النَّارِهُمُ فِيْهَا خلِدُونَ "

(پاره۳۰ر۲)

ترجمہ؛ اللہ دوست ہےان لوگوں کا جوابمان لائے نکالتا ہےان کو اندھیروں سے طرف
نور کے اور جولوگ کا فرہوئے دوست ان کے شیطان ہیں نکالتے ہیں ان کو
نور سے طرف اندھیروں کے بیلوگ ہیں رہنے والے آگ کے اوروہ نے اس
کے ہمیشہ دہنے والے ہیں'

باغ میں سجائے ہوئے ،مِن دون اللہ سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔انگوریاں ان کے قد وم کی برکات سے انگوریاں ان کے قد وم کی برکات سے انتی ہیں مسلمان ان کی دعاؤں سے فتح حاصل کرتے ہیں۔یُسج بُھُ ہم وَ یُبحبُونه کی دولت انھی ہستیوں کے لیے مخصوص ہے جس کے لیے مولی کریم نے انسان کوتخلیق کیا ہے۔اے بھائی! سمجھ کہ بیم بحت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے سوادرست نہیں ہوسکتا اور ماسو کی اللہ کی محبت سراسر حجاب ہے۔اس لیے مائل کی گئی چیز وں سے اعراض کرنے کے سوااس کا حصول ناممکن ہے۔

كما قال تعالىٰ:

"وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَخِذُ مِنُ دُونِ اللَّهِ انْدَاداً يُّحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ"

(پ۲،آیت۱۲۵،رم)

ترجمہ؛ اوربعض لوگوں میں سے وہ ہے کہ پکڑتا ہے سوااللہ کے شریک محبت کرتے ہیں ان سے جسیا کہ محبت خدا کی اور جولوگ کہ ایمان لائے وہ زیادہ ہیں محبت میں واسطے اللہ کے ''

اس آیت نثریف سے ظاہر ہے کہ کسی غیر خدا سے محبت نثرک ہے۔اور نثرک دو وجہ پر ہے۔ایک نثرک جلی اور دوسرا نثرک خفی ۔ نثرک جلی تو کسی غیر (غیرخدا) کے سامنے سجدہ ، یا اس کی عباوت کرنا ، یا اس سے خداوند کریم کے مثل مدد مانگنا ، یا اس لم یَز ل ولا بزال ، بے مثل ، بے مثال کی مانند کسی کو جاننا ہے۔لیکن نثرک خفی محض محصبہ اللّٰہ کا مصداق ہے یعنی کسی غیر خدا سے اس طرح محبت کرنا چیسی اس محبوب حقیقی سے جاہے تھی۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک آ دمی اپنی جان ہے بھی زیادہ محبت مجھ سے ندر کھے مومن نہیں ہوسکتا تو اس کاحل الا إنَّ اوُلِياءَ اللَّهِ لَا حَوُق عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونِ

ترجمہ؛ بیشک اللہ تعالی کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جن پر
انبیا نکرام علیم السام اور شہدائے عظام جمم اللہ تعالی بھی رشک کریں گے عرض کیا

گیایار سول اللہ! (سلی اللہ تعالی علیہ ہم) وہ کون ہیں؟ ہمیں ان کے اوصاف بتا

دیجے تاکہ ہم انسے محبت کریں آپ سلی اللہ تعالی علیہ ہم نے ارشا دفر مایا: یہ وہ لوگ

ہیں جنہوں نے محض اللہ تعالی کی خوشنو دی کیلئے بغیر مال اور دینوی منفعت

کیایک دوسرے سے محبت کی ان کے چہر نے ورانی ہوں گے (قیامت کدن)

نور کے منبروں پر بیٹھے ہو نگے جب دوسر لوگ خوف زدہ ہو نگے تو آئیں

کوئی خوف لاحق نہ ہوگا ور جب دوسر لوگ حزن و ملال میں ہوئے تو آئیں

کوئی خوف لاحق نہ ہوگا اور جب دوسر لوگ حزن و ملال میں ہوئے تو آئیں

کوئی خوف لاحق نہ ہوگا ۔ پھر آپ سلی اللہ تعالی علیہ ہم نے یہ آپہ مقدمہ تلاوت

فرمائی: '' خبر دار بیشک اللہ کے ولیوں کونہ پچھ خوف ہے نہ پچھ خم''

فرمائی: '' خبر دار بیشک اللہ کے ولیوں کونہ پچھ خوف ہے نہ پھی تھی میں بھی ہے)

فرمائی: '' خبر دار بیشک اللہ کے ولیوں کونہ پچھ خوف ہون اللہ، میں بھی ہے)

(اسی مفہوم کی ایک حدیث مشلو ہ شریف ص ۲۲۲ ہم با ب الحب فی اللہ، میں بھی ہے)

''مَنُ آذَى لِي وَلِيّاً فَقَدُ اِسْتَحَلَّ مَحَارَبَتِي"

نیز حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا وفر مایا که رب تعالی فرما تا ہے:

ترجمه؛ جس نے میر کے سی ولی کوایذ ادی اس نے میر سے ساتھ جنگ کوحلال سمجھا"

اس سے مرادیہ ہے کہ تقالی کے کچھاولیاء ہیں جنہیں اس نے اپنی دوسی اور ولایت کیلئے مخصوص فرمالیا ہے در حقیقت وہی ملکوں کے والی ہیں کہ انہیں حق تعالی نے چن لیا ہے اور انہیں اپنے افعال کے اظہار کی علامت قرار دیا ہے۔ انہیں مختلف قتم کی کرامات سے مخصوص فرمایا اور ان کے وجود سے طبعی آفات کو پاک فرما دیا اور انہیں نفس و ہوا کی پیروی سے رہا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کامقصوداس کی ذات کے علاوہ کچھنیں اور ان کا اُنس بھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہیہات! آج عوام الناس کے نزدیک جوکوئی اسلام کے برخلاف راستہ اختیار کرے اور ایمان کے حکموں کو فنا کرے ولی ہوتا ہے کیکن عنداللہ وعندالرّ سول ایساشخص شیطان ہے۔اس عزیز انکیم نے حق سے باطل کو مٹانے کیلئے ، سچ سے جھوٹ کو نابود کرنے کیلئے ، نار کو نور سے بجھانے کیلئے ،اس غفلت کی نیندسے جگانے کیلئے ،صراط المستقیم پر چلانے کیلئے ، شعل ہدایت کو بجھانے کیلئے کیا بی اچھافیصلہ دیا ہے :

' قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله"

(یاره سر۱۲)

ترجمه؛ فرمادوا گر ہوتم چاہتے اللہ کو پس پیروی کرومیری چاہے گاتم کو اللہٰ''

لینی اےمیرے حبیب! ان لوگوں سے فر مادو، سنادو، سمجھادو کہا گرتم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اس کے محبّ بنتے ہو، لینی اپنے زعم میں بساط محبت پرعشق کا دم بھرتے ہوتو آؤمیری اتباع کروتا کہ اللہ تم سے محبت کرے۔اس سے ثابت ہوا کہ سوائے اتباعِ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہماری محبت محلِ قبولیت کا نشرف حاصل نہیں کر سکتی۔

(الانسان في القرآن، بيان ولايت ص ٢٩٩ تا١٠٠٠)

#### اولیاء کرام کے احوال واوصاف:

حضرت سیدنا دا تا گنج بخش علی بن عثمان جحویری فئرِسَ سِرُّ والعزیز کشف الحجو بشریف میں فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ لَعِبَاداً يَّغُبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَ الشُّهَدَاءُ قِيْلَ مَنُ هُمُ يَارَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) صِفْهُمُ لَنَا لَعَلَنَا نُجِبُّهُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَوُمٌ تَحَابُّوا بِرَوُحِ اللهِ مِنْ غَيْرِ اَمُوَالٍ وَلَا اكْتِسَابٍ وُجُوهُهُمُ نُورٌ على مَنابِرَ مَن نُورٍ مِنْ غَيْرِ اَمُوالٍ وَلَا اكْتِسَابٍ وُجُوهُهُمُ نُورٌ على مَنابِرَ مَن نُورٍ لا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ثُمَّ تَلا لا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ثُمَّ تَلا

احادیث ناطق ہیں اوراس کی صحت پرتمام اہل حقیقت کا اجماع ہے۔'' ر

ر ( کشف الحجوب بابنمبر ۱۴ افصل درا ثبات ولایت ص ۳۲۱)

أمام ربانی سید نامجد دالف ثانی الشیخ احمد سر هندی فاروقی تُدس بيرُ والعزيز فرماتے ہيں : '' نی کریم صلی اللہ تعالیٰ عابیہ وہلم کے کامل متبعین جب آی صلی اللہ تعالیٰ عابیہ وسلم کی شیعیّت میں کمالات مقام نبوت کوتمام کر لیتے ہیں تو ان میں ہے بعض کومنصب امامت پیسرفراز فر ما دیا جا تا ہے اور بعض کے حق میں محض اس کمال کے حصول پر ہی اکتفافر مایا جاتا ہے۔ بید دونوں بزرگ اس کمال کےنفسِ حصول میں مساوی ہوتے ہیں ان میں فرق صرف منصب اور عدم منصب اوران امور کے اعتبار سے ہوتا ہے جومنصب سے متعلق ہیں اور جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے کامل مُنتج عین کمالا ہے ولایت نبوت کوتمام کر لیتے ہیں تو ان میں سے بعض کومنصب خلافت سے مشرف فرما دیاجا تا ہےاوربعض کے حق میں محض ان کمالات کے حصول پر ہی اکتفا کیا جا تا ہے۔جیسا کہادیر گذر چک<mark>ا ہے۔ بیدونول منصب</mark> (منصب امامت ومنصب خلافت) کمالاتِ اصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کمالا<mark>ت ظلّبه میں منصب</mark> امامت سے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہےاور منصب خلافت سے مناسب قطب مدار کا منصب ہے۔ گویا دونوں مقامات (مقام قطب ارثاد ومقام قطب مدار) جو کہ نیچے ہیں ان دومقامات (مقام اللہ مقام ظافت) کاظل ہیں جو کہاو پر ہیں اور پینے محی اللہ ین ابن ع کی تُدِس ہڑ ہ امعزیز کے نز دیک غوث وہی قطب مدار ہی ہے۔ان کے نز دیک منصب غوشیت منصب قطبیت سے علیحد ہ کوئی منصب نہیں اور جو کچھ فقیر ( امام ربانی وَرِّس بِرُ والعزیز ) کامُعُتَّفَدُ ہے ا وہ پیرہے کیغوث،قطب مدار سےعلیجد ہ ہوتا ہے بلکہقطب مدار کےمعاملات میں اس کاممدّ و معاون ہوتا ہے اورقطب مداربعض معاملات میںغوث سے مدد طلب کرتا ہے اور مقام ابدال کے مناصب برکسی کو فائز کرنے میں بھی غوث کا دخل ہوتا ہے اور قطب کو ہی اس کے اعوان و انصار کی بدولت قطبُ الا قطاب بھی کہتے ہیں ۔ کیونکہ قطب کے اعوان وانصار حکماً قطب ہی ا یسےلوگ ہم سے گذشتہ زمانہ میں بھی ہوئے ہیں اب بھی موجود ہیں اوراس کے بعد بھی قیامت تک رہیں گے۔

> ر (کشف الحجوب باب ۱۳۰۳)

> > اولیاء کرام کی اقسام:

سیدنادا تا گنج بخش ؤ پس برٔ العزیز ہی مزیدارشادفر ماتے ہیں:

'' پس حق تعالی نے بر ہان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ بسلم کوآج تک باقی رکھا ہوا ہے اور اولیاء کرام جم الله تعالی کواس کے اظہمار کا سبب کر دیا ہے تا کہ حق تعالی کی نشانیاں اور محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم کی صداقت کے دلائل ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں اوراللہ تعالیٰ نے ایسے حضرات کو جہان کا والی بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہوہ صرف اللہ تعالٰی کی بات کیلئے وقف ہیں اورانہوں نے متابعت نفس کی راہ بالکل ترک کر دی ہے۔آسان سے بارش ان کے قدموں کی برکات سے نازل ہوتی ہے اور ان کے احوال کی صفائی کے باعث ہی زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں اورانہیں کی ہمت وتوجہ سے مسلمان کا فروں پر فتح یاتے ہیں ایسے حضرات کی تعداد چار ہزار ہے جوایک دوسرے سے پوشیدہ رہتے ہیں اورایک دوسر کے کنہیں پہچانتے اوراینے حال کی خو بی بھی نہیں جانتے اورتمام احوال میں اپنے آپ سے اور تمام مخلوق سے پوشیدہ رہتے ہیں اس بارے میں احادیث وارد ہیں اوراولیاءکرام کا کلام بھی اس پہ ناطق ہے۔ نیز خود مجھ پر بھی الحمد للدیہ بات عیاں ہو چکی ہے۔ ان کےعلاوہ جوار باب حل وعقد ہیں اور درگاہ حق کے سردار ہیں ان کی تعداد تین سو ہے۔ انہیں اخیار کہتے ہیں اور چالیس اور ہیں جنہیں اوتا د کہتے ہیں اور تین اور ہیں جنہیں نقباء کہتے ہیں اورایک اور ہے جسے قطب اورغوث کہتے ہیں بہتمام حضرات ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور معاملات کی انجام دہی میں ایک دوسرے کی اجازت کےمحتاج ہوتے ہیں ۔اس امر میں بھی

ہوتے ہیں اسی وجہ سے صاحب فتو حاتِ مکتِہ لکھتے ہیں:
''مَامِنُ قَرُيَةٍ مُؤمِنَةً كَانَتُ اَوُ كَافِرَةً اِلَّا وَفِيهَا قُطُبٌ''
ترجمہ: لینی کوئی ستی الی نہیں خواہ اہل ایمان کی ہویا (بظاہر) کفار کی مگریہ کہ
اس میں ایک قطب ضرور ہوتا ہے۔

( مكتوبات امام ربانی دفتر اول حصه چهارم مكتوب ۲۵۲)

#### نثر بعت ،طریقت ،حقیقت اور معرفت:

امام اہلِ سنت الشّاہ احمد رضا خان بریلوی تُدِس بِرُ ،امز برفر ماتے ہیں:

''شریعت،طریقت،حقیقت اورمعرفت میں باہم اصلاً کوئی تخالف نہیں اس عائف کا مدّ عی اگر بے سمجھے کہے تو نراجالل ہے اور سمجھ کر کہے تو گمراہ بددین ہے۔شریعت،حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کے اقوال ہیں اورطریقت،حضورِ اکرم سلی اللہ تعالی علیہ دہلم کے افعال اور حقیقت،حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کے احوال اورمعرفت،حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے علوم بے مثال''۔ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی الہ واصحابیا لی مالایز ال)۔

(فآوىٰ رضوبه جلدا٢ص٢٠)

امام ربانی سیدنامجد دالف ثانی تُدِّسُ بِرُّ والعزیزار شاوفر ماتے ہیں:

شریعت کے تین جز ہیں:

#### (۱)علم (۲)عمل (۳)اخلاص

جب تک پیتیوں جزمتحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی اور جب شریعت متحقق ہوجائے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے جو کہ تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں سے فوقیت رکھتی ہے (ربتعالیٰ ارشادفرماتاہے):''وَدِ خِنُسوَانٌ مِّسنَ اللّٰهِ اَکْجَبَرُ''(اللّٰہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضااس کی تمام نعمتوں سے بڑھ کرہے۔ سورۃ التوبہ پارہ نبرور)

پس نثر بعت ہی جمیع سعادات د نیو به واخرو به کی متلفّل ہوئی اورکوئی مطلوب ایبا نہ رہا کہ ! . جس کوحاصل کرنے کیلئے شریعت کےعلاوہ کسی اور چیز کی طرف حاجت پیش آئے ۔طریقت اور حقیقت جس سےصوفیاء کرام ممتاز ہیں دونوں شریعت کی خادم ہیں اس کے جزو ثالث کی تکمیل میں جو کہا خلاص ہے۔ پس ان دونو ں (طریقت دھیقت) کی تخصیل سے مقصود ، شریعت ہی کی تکمیل ہے نہ کہ شریعت کےعلاوہ کوئی اورام ۔وہ احوال وموا جیداورعلوم ومعارف جو کہصوفیاء کرام کو ووران راه حاصل هوتے ہیں مقاصد میں نے ہیں ہیں۔بل او هام و خیالات تو بی بھا اطىفسال البطريقة \_(بلكهوه او ہام اور خيالات ہيں جن سے اطفالِ طريقت كى تربيت كى جاتى ہے)ان سب کوچھوڑ کرمقام رضا تک پنچینا جاہیے۔جو کہمقامات ِسلوک اور جذبہ کی انتہا ہے۔ کیونکہ طریقت وحقیقت کی منازل طے کرنے سے مقصود بخصیل اخلاص کےعلاوہ کچھ بھی نہیں او روہ(اخلاص)مقام رضا کوسٹزم ہے۔تجلیات سہ گانہ(تجلیات افعالیہ دصفاتید ذاتیہ)اورمشاہرات عارفانہ سے گذار <mark>کر ہزاروں میں س</mark>ے کسی ایک کواخلاص کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں اور مقام رضا تک پہن<mark>چاتے ہیں۔کوتاہ ا</mark>ندلیش احوال ومواجید کو مقاصد سمجھتے ہیں اور مشاہدات وتجلیات کو مطالب شار کرتے ہیں۔ یقیناً وہم وخیال کی قید میں پھنس کےرہ جاتے ہیں اور کمالاتِ شریعت سے محروم رہتے ہیں۔

#### چندسطر بعد مزید فرماتے ہیں:

ہاں! مقام اخلاص کاحصول اور مرتبہر ضاتک رسائی ان احوال ومواجید کو طے کرنے سے مربوط ہے اوران علوم ومعارف کی حقیق سے وابسطہ ہے ۔ پس بیر (احوال ومواجید فیرہ) مطلوب کے لیے مُعِدَّ ات (اساب وزرائع) اور حصول مقصود کے لیے مقد مات ہیں اس معاملے کی حقیقت اس فقیر پر حدیبِ خدا سلی اللہ تعالیٰ علیہ وئلم کے صدقہ سے دس سال کامل اس راہ کو طے کرنے کے بعد بلكه برركعت مين اس كاما نكنا اوراس پر ثبات واستقامت كى دعا كرنا بر مسلمان پرواجب فرمايا به كه اهدنا الصواط المستقيم "(مورة فاتى) بم كوهم صلى الله تعالى عليه وسلم كى راه چلا، ان كى شريعت پي ثابت قدم ركئ مصرت عبد الله تبنا بن عباس وامام ابوالعاليه وامام حسن بصرى رضى الله عنهم فرمات بين: "اَلصَّرَاطُ الْمُستَقِينُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحباه "

(رواه عن ابن عباسٍ الحاكمُ في صحيحه وعن ابي العاليه من طريق عاصمٍ الاحول عنه عبد ابن حميد وانباء جريج و ابي حاتم وعدى و عساكر وفيه فذكرنا ذالك للحسن فقال صدق ابو العالية و نصح)

(المتدرك الحائم جلداص ۲۵۹)

ترجمہ؛ صراط متنقیم محمر صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اور حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہا ورحمرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا اور ابوالعالیہ سے بطریق عاصم احول ان سے عبد بن حمید اور جرت کی وابی حاتم وعدی اور عساکر نے جبر بیان کی اور اس میں ہیکہ ہم نے بیر حضرت حضرت حسن سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ ابوالعالیہ نے خالص سے کہا'' کہی وہ راہ ہے جس کا منتنی ، اللہ ہے قر آن مجید میں فرمایا:

(' انَّ دَبِّی عَلَی صِورَ اطَ مُّسْتَقِیْم ''

(ياره ۱۲ اسورة هود آيت ۵۲)

ترجمه؛ بیشک اس سیدهی راه پرمیرارب ملتاہے''

واضح ہوئی''

( مكتوبنمبر۲۳ دفتر اول حصهاول ۹۸)

حضورامام ربانی څؤین برئر العزیز ہی دوسرے مقام پیارشادفرماتے ہیں:
منازلِ سلوک کو طے کرنے اور مقاماتِ جذبہ کو قطع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سیر وسلوک
سے مقصود مقامِ اخلاص کی تخصیل ہے جو کہ آلہہ آفاقی و انفسی
کی فنا سے مربوط ہے اور بیا خلاص ، شریعت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے کیونکہ شریعت کے
تین جز ہیں۔(۱)علم (۲)عمل (۳) اخلاص ۔ پس طریقت و حقیقت ، شریعت کے تیسر بے
جزوا خلاص کی تحمیل میں شریعت کی خادم ہیں ۔ اصل معاملہ یہی ہے گر ہر کسی کافہم یہاں تک نہیں
پہنچا۔

( مكتوب نمبر ۴۰ دفتر اول حصه اول ص۱۰۴)

امام ابل سنّت الشّاه احمد رضا خان بریلوی رحمه الله تعالیٰ''مقال العرفاء باعز از شرعٍ وعلماءُ'' میں ماتے ہیں :

"شریعت تمام احکام جسم و جان وروح وقلب و جمله علوم الهید و معارف نامتنا هید کو جامع ہے۔ جن میں سے ایک ایک گلڑے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ لہذا باجماع قطعی جملہ اولیاء کرام ، تمام حقائق کوشریعت مطہرہ پرعوض کرنا فرض ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہوں حق و مقبول ہیں ورنہ مردود و مخذول یو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کارہے شریعت ہی مناطو مدارہے شریعت ہی کئک و معیارہے شریعت ہی اورشریعت محد میلی صاحبها افضل الصلا قوالتحیة کا ترجمہ شریعت "راہ" کو کہتے ہیں اورشریعت محد میلی صاحبها افضل الصلا قوالتحیة کا ترجمہ محمد رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ و مراہ ہے کہ پانچوں وقت ہرنماز صرف چندا حکام جسمانی سے خاص ، یہی وہ داہ ہے کہ پانچوں وقت ہرنماز

اوران کے وصول کا ابوان رفیع ہو گیا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے رقص وسر و دکوٹھکرا دیا ہے اور وجد وتو اجد کوانگشتِ شہادت سے دوٹکڑ ہے کر دیا ہے۔

( مكتوب٢٣ دفتر دوم حصه ششم)

### ضرورت شيخ

امام اللسنت الشّاه احمد رضا خان بریلوی تُدِس براً «العریفر ماتے بیں:

آئم کرام فرماتے بیں آدی اگر چه کتنا ہی بڑا عالم ، زابر کامل ہواس پر واجب ہے کہ ولی
عارف کو اپنامر شد بنائے ، بغیراس کے ہرگز چارہ نہیں ۔ میزان الشریعة الکبری میں ہے:
فعلم من جمیع ماقررناه و جوب اتخاذ الشیخ لکل عالم طلَب
الوصول الی شهود الشریعة الکبری ولو اجمع جمیع اقرانه
علی علمه و عمله و زهده و و رعه و لقبوه بالقطبية الکبری فان
لطریق القوم شروط الا یعرفها الاالمحققون منهم دون الدخیل

فيهم بالدعا وي والاوهام وربما كان من لقبوه بالقطبية لا

يصلح ان يكون مريدا للقطب

(ميزان الشريعة الكبري جلداص٢٢)

امہ؛ کپس جوہم نے ثابت کیا ہے اس سے ہراس عالم کیلئے شخ کیڑنے کا وجوب معلوم ہوا جوشر بعت کبریٰ کے شہود تک وصول کا طلبگار ہے۔ اگر چہتمام اہال عصراس کے علم وعمل اور زہدوورع پر شفق ہوجا کیں اور اسے قطبیت کبریٰ کا لقب دے دیں۔ اس لیے کہ اس قوم (صونیا برام) کے طریق کی کچھشر طیس ہیں جنہیں ان کے محققین کے سواکوئی نہیں پہچان سکتانہ کہ وہ لوگ جوصرف اپنے دعاوی اور او ھام کے ساتھ ان میں داخل ہوتے ہیں اور بعض او قات ایسا ہوتا دعاوی اور او ھام کے ساتھ ان میں داخل ہوتے ہیں اور بعض او قات ایسا ہوتا

یہی وہ راہ ہے جس کا مخالف بددین وگمراہ ہے۔قر آ نِ عظیم نے فر مایا:

"وانَّ هَذَا صِرَاطِيُ مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبيلِهِ ذَلِكُمُ وَصُّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ"

(ياره ٨سورة الانعام آيت ١٥٣)

ترجمہ؛ اور بیہ کہ ہیہ ہے میراسیدھاراستہ تواس پر چلواور،اوررا ہیں نہ چلو کہتہ ہیں اس کی راہ سے جدا کردیں گی ہے تہ ہیں تھم فر مایا کہ ہیں تہ ہیں پر ہیز گاری ملے'' دیکھو! قرآن مجیدنے صاف فر مادیا کہ شریعت ہی وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے۔اور اس کے سواآ دمی جوراہ چلے گا اللہ کی راہ سے دور پڑے گا۔

(فآویٰ رضوبه جلد۲۱ص۵۲۳ تا۵۲۴)

امام ربانی حضرت سیدنامجدّ دالف ثانی وَیّه س برؤ والعزیز فرماتے ہیں:

صوفیائے وقت بھی اگر انصاف سے کام لیں اور اسلام کے ضعف اور جھوٹ کے شائع کرنے کو ملاحظہ کریں تو انہیں چا ہیے کہ سنت کے خلاف اُمور میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شہو خ کے عمل کا بہا نہ بنا کراُمور مختر عہ (خورساخة اُمور) کو اپنی عادت نہ بنا کیں۔ سنت کی اتباع یقیناً نجات دینے والی اور خیرات و برکات بخشنے والی ہے۔ سنت کے خلاف اُمور کی تقلید میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ وَما عکی الرَّ مُولِ إلاَّ البکل غ ( قاصد کے ذمصر ف بینام کا پہنچانا ہی ہے) ہمارے پیروں کو اللہ تعالی ہماری طرف سے جزائے خیرد ہے کہ انہوں نے اپنے متبعین کواُمور مبتدعہ کے بہالانے کی ہدایت نہیں کی اور انہیں ہلاک کرنے والی تاریکیوں میں نہیں ڈالا۔ اور سنت کی متابعت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور عزیمت پڑل کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور عزیمت پڑل کرنے کے سوا بچھ ہدایت نہیں فرمائی اس واسطے ان بزرگوں کا کارخانہ بلند ہوگیا

النشرو الحشر والحساب والميزان و الصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف\_

(ميزان الشريعة الكبري جلداص ۵۳)

ترجمہ؛ تحقیق ہم نے '' کتاب الا جو بیٹن آئمۃ الفقہاء الصوفیہ'' میں ذکر کیا ہے کہ
فقہاء وصوفیاء سب کے سب اپنے تبعین کی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے
مریدین اور تبعین میں سے ہرایک کا نزع کی حالت میں اس کی روح نکلنے کے
وقت اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت اور حشر ونشر اور حساب اور میز انِ عدل پر
اعمال تُکنے اور بل صراط سے گذر نے کے وقت اس کا ملاحظ فرمانے والے ہیں
اور ان تمام مواقف میں سے کسی موقف (مھرنے کی جگ، میں بھی اس سے عافلہونے
والے نہیں ہیں''

ا<mark>س مختاج ، بے دست</mark> و پاسے *بڑھ کراحم*ق ،اپنی عافیت کا دشمن کون؟ جواپنی تختیوں کے وقت اپنے مدرگار نہ بنائے۔

حدیث مبارک میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

' استكثِرُ وُمِنَ الإِخُوانِ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤمِنٍ شَفَا عَقَّيَوُمَ الْقِيامة"

رواه ابن النجارفي تاريخه عن انس بن مالک رضي الله عنه کزالعمال جلده ۴٫۰۰۰ مديث نبر۲۳۲۴۲۲۲ )

ترجمہ؛ اللہ تعالی کے بکثرت بندوں ہے رشتہ وعلاقہ محبّت پیدا کرو کیونکہ قیامُت کے دن ہرموُن کامل کوشفاعت دی جائیگی' (کہوہائے بتعلقین کی شفاعت کرے)'' اور بالفرض معاذ اللہ اور کچھ نہ ہوتا تو بنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک اتصال سلسلہ کی برکت کیا تھوڑی تھی جس کے لیےعلاء کرام آج تک حدیث کی سندیں لیتے ہیں

( فتاوی رضویه جلدا۲ بص۳۲ ۲ ۲۵ تا ۲۵ ۲۸ )

ہے کہ جسے لوگوں نے قطب کالقب دے رکھا ہوتا ہے وہ اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ سی حقیقی قطب کامرید ہی ہو سکے''

یہاس کیلئے ہے جواس راہ کا چلنا چاہے اور ہمت پست ،کوتاہ دست اگرسلوک نہ بھی چاہیں تو انہیں توسّل کیلئے شخ کی حاجت ہے۔ یوں اللّدعز وجل اپنے بندوں کوبس تھا۔ ...

قال الله تعالى!

"اَلَيُسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبُدَهُ"

(ياره نمبر۲۴ سورهٔ الزمر)

ترجمہ؛ کیا خدااپنے بندوں کو کافی نہیں' مگر قر آن عظیم نے حکم فر مایا:

"و ابتتغُوا الله الوسيلة"

( پارەنمبر۲ سورۇالمائدە )

ترجمه؛ الله كي طرف وسيله دُ هوندُ و''

الله کی طرف وسیله رسول الله صلی الله تعالی عایه و بلم میں اور رسول الله صلی الله تعالی عایه و بلم کی طرف وسیله مشائخ کرام سلسله بسلسله ، جس طرح الله عز وجل تک بے وسیله رسائی محال قطعی ہے یونہی رسول الله علی الله تعالی عایه و بلم تک رسائی بے وسیله دشوار عادی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عایه و بلم صاحب شفاعت ہیں۔ الله عز وجل کے حضور وہ شفیع ہو نگے۔ ان کے حضور علماء واولیاء اپنے متوسلوں کی شفاعت کریں گے۔ مشائخ کرام دنیاو دین ونزع وقبر وحشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی مدوفر ماتے ہیں۔ میزان الشریعة الکبری میں ارشاوفر مایا:

قد ذكرنا في كتاب الاجوبة عن آئمة الفقهاء والصوفية ان آئمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون احدَهم عند طلوع روحه وعند سوال منكر و نكير له وعند

#### اقسام فلاح:

امام اہل سنت الشّاہ احمد رضا خان بریلوی اُئِر سَ بِرُ ہانتو یوفر ماتے ہیں کہ فلاح دوقتم ہے: ):

انجام کاررستگاری اگر چہ معاذ اللہ سبقتِ عذاب کے بعد ہو۔ یہ عقید ہُ اہلِ سنت میں ہر مسلمان کے لیے لازم،اور کسی بیعت ومریدی پرموقو ف نہیں اس کیلئے صرف نبی کومرشد جا ننا بس (کانی) ہے۔

( فتاوی رضویه جلد ۲۱ ص ۴۹۷ )

روم:

کامل رستگاری کہ بے سبقت عذاب، دُخول جنت ہو۔اس کے دو پہلوہیں:

#### اول وقوع:

یہ م<mark>ذہبِ اہلِ سنت میں محض مشئیت الہی پر ہے جسے چاہے ال</mark>یی فلاح عطا فرمائے اگر چہ لاکھوں کہائز کام مرتکب ہو۔اور چاہے تو ایک گنا ہُ صغیرہ پر گرفت کر لےاگر چہ لاکھوں حسنات رکھتا ہو (اگر چہ دہ ایہا کرے نہیں) پیرعدل ہے اور وہ فضل ۔

"فَيَغُفِرُلِمَنُ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَّشَاءُ"

(سوره بقره یاره۳ آیت ۲۸۴)

ترجمہ؛ توجیے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب کرے گا'' حضور علیہ الصلاق والسّلا م کی شفاعت سے بے گنتی اہل کبائز ایسی فلاح یا ئیں گے۔ نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں :

' شَفَاعَتِي لِآهُلِ الْكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي"

(مندامام احمه جلد۳ مبس ۲۱۳ مبنن ابی دا وُ دجلد۲ م ۲۹ ۲ ، جامع التر مذی جلد۳ م ۲۷ مبنن این مادپیر ۲۹ ۳ وغیر یا)

شیخ شہاب الدّین سہرور دی قَدِّسَ سِرُّ ه اعزیزعوارف المعارف شریف میں سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بسطا می رمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فقل فر ماتے ہیں :

'روى عن ابى يزيد رضى الله عنه انه قال من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان"

(عوارف المعارف باب دوم ص ۷۸)

ترجمہ؛ سیدنابایزید بسطامی قئرِس بڑہ العزیز سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی شخص نہیں اس کا پیشوا شیطان ہے'

اورامام اَحِلَّ شَخْ ابوالقاسم قشرى قَدِّ سِبرُ والعزيز رسالة قشريه ميں فرماتے ہيں:

"يجب على المريد ان يتأدّب بشيخ فان لم يكن له استاذ لايفلح ابداً وقال ايضاً سمعت الاستاذ ابا على الدقّاق يقول الشجرةاذا نبتت بنفسها من غير فارس فانها تورق ولا تثمر كذالك المريد اذا لم يكن له استاذ يا خذ منه طريقاً نفساً فنفساً فهو عابد هو اه لا يحد نفاذاً"

(الرسالية القشيرية بابالوصية للمريدين ١٨١)

رجمہ؛ لینی مرید پرواجب ہے کہ کسی پیرسے تربیت لے کیونکہ بے پیرا شخص بھی فلاح نہ پائے گا اور مزید فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابوعلی دقاق سے سناوہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی درخت کسی بونے والے کے بغیر خود بخو داگتا ہے تو وہ صرف پتے ہیں کہ جب کوئی درخت کسی بونے والے کے بغیر خود بخو داگتا ہے تو وہ صرف پتے لاتا ہے اور پھل نہیں دیتا اسی طرح مرید کیلئے اگر کوئی ایسا شخ نہ ہوجس سے ایک ایک سانس پر داستہ کیلئے تو وہ اپنی خواہشِ نفس کا محبی ارک ہے کہی راہ نہ پائے گا'

رب تعالی ارشادفر ما تاہے:

" فَكُتَبَيَّنَ الْرُّشُكُ مِنَ الْغَيِّ"

(سورهٔ بقره آیت ۲۵۶)

ترجمہ؛ دین میں بےشک خوب جدا ہوگئی ہے نیک راہ گراہی ہے''

دوم فلاح باطنی:

کہ قلب و قالب رذائل ہے تختی اور فضائل ہے تختی کر کے بقایائے شرکیے خفی دل ہے دور کیے جائیں ۔ یہ منتہائے فلاح اور فلاح احسان ہے۔ فلاحِ تقویٰ میں تو عذاب سے دوری اور جنت کا چین تھا۔ رب تعالی فرما تاہے :

' فَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ "

(ياره ۴ ،سورهُ العمران ،آيت ۱۸۵)

ترجمہ؛ هجو<mark>آ گ ہے بچ</mark>ا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مرادکو پہنچا'' اور فلاحِ احسان اس سے اعظم ہے ۔ کہ عذاب کا کیاذ کر کسی قتم کا اندیشہ وغم بھی ان کے پاس نہیں آتا ۔ رب تعالیٰ فرما تا ہے :

"أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوُفٌّ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُون"

(يارهنمبراا،سورة يونس٦٢)

ترجمہ؛ سن لوبیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھم''

اس فلاح کے لیے پیرومرشد ضروری ہے خواہ بیفلاح قتم اول کی ہویا دوم کی۔

( فتاویٰ رضویه جلد۲۱،۳۵۰۵)

اقسام مرشد:

اب مرشد بھی دوشم ہے۔

ترجمہ؛ میری شفاعت میری امت کے بیرہ گناہ والوں کے لیے ہے''

( فآويٰ رضو پیجلد ۲۱ص ۵۰۰)

بالجملہ وقوع کیلئے سوائے اسلام اور اللہ جل جلالہ ورسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے اور کوئی شرطنہیں ہے۔

( فآ و کل ۱۰۵ ص ۲۰۵ )

دوم امید:

یعنی انسان کے اعمال ، افعال ، اقوال ، احوال ایسے ہونا کہ اگراُنہی پر خاتمہ ہوتو کرم ِ الٰہی سے امیرواثق ہو کہ بلاعذاب داخلِ جنت کیا جائے۔ یہی وہ فلاح ہے جس کی تلاش کا حکم ہے کہ

"سَابِقُوا اللَّي مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"

(ياره ۲۷ سورة الحديد آيت ۲۱)

ترجمہ؛ بڑھ کرچلوا پنے رب کی بخشش اوراس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسان اورزمین کا پھیلاؤ''

اس لیے کہ کسب اس سے متعلق ہے۔ پھرید دوشم ہے۔

اول فلاح ظاهر:

فلاح ظاہریہ ہے کہ دل وبدن دونوں پر جتنے احکام الہیہ ہیں سب بجالائے نہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے نہ کسی صغیرہ پر مصر ّ رہے۔نفس کے خصائل ذمیمہ اگر دفع نہ ہوں تو معطل رہیں، ان پر کار بند نہ ہوں۔مثلاً دل میں بُخل ہے تو نفس پر جبر کر کے ہاتھ کشادہ رکھے۔حسد ہے تو تُحْسُوُ دُکی برائی نہ چاہے۔وعلی ھذاالقیاس کہ یہ جہادا کبر ہے اوراسکے بعدمواخذہ نہیں بلکہ اجرعظیم ہے۔یہ فلاح تقویٰ ہے اور فلاح ظاہر ہایں معنیٰ کہ اس کے احکام ظاہروواضح ہو تچکے ہیں۔

#### اول عام:

کہ کلامُ اللہ و کلامُ الرّسول و کلامِ آئمہ شریعت وطریقت و کلامِ علمائے دین ،اہلِ رُشد و ہدایت ہے۔اسی سلسلہ صیححہ پر کہ عوام کا ہا دی کلامِ علماء،علماء کا راہنما کلامِ آئمہ، آئمہ کا مرشد کلامِ رسول ، رسول کا پیشوا کلامُ اللہ جَلَّ وَعلا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔فلاحِ ظاہر ہو یا فلاحِ باطن اُسے اس مرشِد سے چارہ نہیں۔جواس سے جدا ہے بلاشبہ کا فرہے یا گمراہ اور اس کی عبادت ہر با دونتاہ۔

#### دوم مريشدِ خاص:

کہ بندہ کسی عالم سی صحیح العقیدہ ،حیح الاعمال ، جامع شرا ئطِ بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ اور پیمر شِدِ خاص کہ جسے پیرومر شِد کہتے ہیں ۔پھر دوشم ہے:

#### اول شخِ اتصال:

یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پرنورسیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تک متصل ہوجائے ۔اس کیلئے چار نثرا لُط ہیں ۔

#### شخ اتصال کی شرائط:

ا) شخ کا سلسلہ با تصال صحیح حضوراقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ دِہم تک پہنچا ہو، بھی میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعہ سے اتصال ناممکن ۔ بعض لوگ بلا بیعت محض برعم وراثت اپنے باپ دا دا کے سجادہ پر بیٹھ جاتے ہیں یا بیعت تو کی مگر خلافت نہ ملی تھی بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سلسلہ ہی وہ کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ براہ ہوس اس میں اذن وخلافت دیتے چلے آتے ہیں یا سلسلہ فی نفسہ اچھا تھا۔ مگر بھی میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بوجہ انتقائے بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا۔ اس سے جوشاخ چلی بھی میں سے منقطع ہے۔ ان صور توں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال نہ ہوگا۔ ہیل سے دو درھ یا بانجھ سے بچہ ما نگنے کی مت جدا ہے۔
اس بیعت سے ہرگز اتصال نہ ہوگا۔ ہیل سے دو درھ یا بانجھ سے بچہ ما نگنے کی مت جدا ہے۔
اس بیعت سے ہرگز اتصال نہ ہوگا۔ ہیل سے دو درھ یا بانجھ سے بچہ ما نگنے کی مت جدا ہے۔

مل<sub>نہ و</sub>ہلم تک۔آج کل بہت کھلے ہوئے بدّ دینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے ، کہسرے سے مئرودشمن اولیاء ہیں،مکاری کیلئے ہیری مریدی کا جال پھیلارکھاہے۔

هوشيار!خبردار!احتياطاحتياط

اے بساابلیس آ دم روئے است پس بہر وستے نباید دا دوست (بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہیں ۔ پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نبیس ویناچاہئے )

س) عالم ہو۔اَقُوُل (میں ہتاہوں)علم فقداُسی کی اپنی ضرورت کے قابل کافی ،اور لازم کہ عقا کداہل سنت سے پورا واقف، کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہوجائے گا۔

فمن لم يعرف الشرّفيوما يقع فيه (جوشر سے آگا فهيں ايك دن اس ميں پر جائيگا)

صد ہاکلمات وحرکات ہیں جن سے کفرلازم آتا ہے اور جاہل برا وُجہالت ان میں پڑجاتے ہیں۔اول تو خبر ہی نہیں ہوتی کہان کے قول یافعل سے کفر سرز دہوا،اور بےاطلاع تو بہناممکن ، تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے اورا گرکوئی خبر دی تو ایک سلیم الطّبع جاہل ڈربھی جائے ، تو بہ بھی کر لے ، مگر وہ جو سجادہ مشیخت پر ہادی ومرشد بنے بیٹھے ہیں ، ان کی عظمت کہ خودان کے قلوب میں ہے ، کب قبول کرنے دے :

' وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالاثِمْ"

(البقره ۲۰۷)

ترجمہ؛ اور جباسے کہاجائے کہ اللہ سے ڈروتو اسے اور ضدچڑ ھے گناہ کی'' اوراگرایسے ہی حق پرست ہوئے اور مانا تو کتنا؟ اتنا کہ آپ تو بہ کرلیں گے ،قول و فعلِ کفر سے جو بیعت فنخ ہوگئ اب کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں اور شجرہ اس جدید شنخ کے نام سے دیں

#### اقسام بیعت:

پھر بیعت بھی دوستم ہے:

#### ۱) بيعتِ بركت:

کے صرف بڑک کیلئے داخلِ سلسلہ ہوجانا۔ آج کل عام بینتیں یہی ہیں۔وہ بھی نیک نیتوں کی، ورنہ بہتوں کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کیلئے ہوتی ہے۔وہ خارج از بحث ہیں۔اس بیعت کیلئے شخ اتصال کہ ثرا کوار بعد کا جامع ہو،لس ( کانی ہے۔

اَقُـــوُ ل (میں کہتاہوں) بیکار یہ بھی نہیں ،مفیداور بہت مفید ،اور دنیاو آخرت میں بکار آمد ہے۔ محبو بانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھا جانا ،ان سے سلسلہ متصل ہو جانا فی نفسہ سعادت

اوّ لا تا ان كے خاص غلامول، سالكان راه سے اس امريلي مشاببت

اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

''مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ"

(سنن ابی داؤد کتاب اللباس جلد ۲ ص۳۰۳)

ترجمہ؛ جوکسی قوم سےمشابہت پیدا کرےوہ انہی میں سے ہے'' سیدنا شِنخ اشیوخ شہاب الدین سہرور دی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه عوارف المعارف شریف میں نب میں

"واعلم ان الخرقة خرقتان خرقة الارادة و خرقة التبرك و الاصل الذى قصده المشائخ للمريدين خرقة الارادة. و خرقة التبرك تشبه بخرقة الارادة .فخرقة الارادة للمريد

اگر چیش اول ہی کا خلیفہ ہو، بیان کانفس کیونکر گوارہ کرے۔ نہاسی پرراضی ہوئگے کہ آج سے سلسلہ بند کریں،مرید کرنا چھوڑیں، لائجرم وہی سلسلہ کہٹوٹ چکا جاری رکھیں گے۔لہذا عالم عقائد ہونالازم۔

۳) فاسق مُعْلِن نہ ہو۔اَقُـوُ ل (میں کہتاہوں)اس شرط پرحصولِ اتصال کا تو قف نہیں کیوں کہ فِسق باعث فِسْخ نہیں مگر پیر کی تعظیم لازم ہےاور فاسق کی تو ہین واجب، دونوں کا اجتماع باطل،'' تعمیین الحقائق''ازامام زیلعی وغیرہ میں دربارۂ فاسق ہے۔

''في تقديمه للامامة تعظيمه وقد و جب عليهم اهانته شرعاً'' (تبين الحقاكَ شرح كزالة قاكَ جلدا بص١٣٣)

زجمہ؛ امامت کیلئے اسے آ گے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شرع میں تو اُن پراسکی

اہانت واجب ہے"

#### دوم شيخ ايصال:

کہ شرا لط ندکورہ کیساتھ ساتھ مفاسدِ نفس (نفس کے نمادات) وم کائدِ شیطان (شیطان کی محاریاں) و مصائدِ ہوا (خواہشات کے شکار) سے آگاہ ہو ، دوسر ہے کی تربیت کرنا جانتا ہو اور اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عُمیو ب پراسے مطلع کر ہے، ان کا علاج بتائے ، جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں حل فرمائے ، نہ محض سالک ہو نرامجذوب عوارف شریف میں فرمایا کہ بید دونوں قابل پیری نہیں ۔

اَقُولُ (میں کہتاہوں)اس لیے کہاول ہنوز راہ میں ہےاور دوسراطریقِ تربیت سے غافل \_ بلکہ مجذوب سالک ہویا سالک مجذوب،اوراول اُولی ہے۔

اَقُولُ ( مِن كِهَا بون ) اس ليه كهوه مراد سے اور بيرُمريد

غرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کرر ہے۔ یہ بیعتِ سالکین ہے۔اور یہی مقصودِ مشاکخ مر شِدین ہے۔ یہی اللّٰدعز وجلّ تک پہنچاتی ہے یہی حضورا قدس سلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ رسلم نے صحابہ کرام علیم الرضوان سے لی ہے۔

سیدناعُبا دہ بن صامِت انصاری رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں:

"بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَ الْيُسُرِ وَالْمنُشطِ وَالُمكرِهِ وَاَنُ لَّا نُنَازِعَ الْاَمْرَاهُلَه" ( مَجَ ابْنَارِ) تَابِالْسَ طِلاً الْمُحَالِمَ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِ

ترجمہ؛ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ ہرآ سانی ودشواری، ہرخوثی ونا گواری میں تھم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور صاحب تھم کے کسی تھم میں چوں و چرانہ کریں گے''

شخ <mark>ہادی کا حکم رسول س</mark>ی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا حکم ہے اور رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں دم مارنے کی مجال نہیں ۔

الله عزوجل فرما تاہے:

ترجمہ؛ نہ کسی مسلمان مردنہ کسی عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ کم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھا ختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کاوہ بیشک صرت کے گمراہی بہکا''

عوارف المعارف شریف میں ہے:

"دخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله ورسوله واحياء

الحقيقي وخرقة التبرك للمتشبّه. ومن تشبّه بقوم فهو منهم "

(عوارف المعارف الباب الثاني عشر ص 24)

ترجمہ: واضح ہو کہ خرقے دو ہیں خرقہ ارادت وخرقہ تبرک اوروہ جس کا مشاکُ مریدوں کیلئے قصد کرتے ہیں خرقہ ارادت ہے۔اور خرقہ تبرک کواس سے مشابہت ہے لیں خرقہ ارادت مرید حقیقی کے لیے ہے اور خرقہ تبرک اس سے مشابہت چاہنے والوں کے لیے۔اور جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو دہ انہی میں سے ہے'

ثانياً: ان كے غلامان خاص كے ساتھ ايك سِلك ميں نسلك ہونا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

' هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشُقىٰ جَلِيسُهُمُ"

(جامع التريذي كتاب الدعوات جلد ٢،١٩٩)

ترجمہ؛ وہ،وہ لوگ ہیں کہان کے پاس بیٹھنے والابھی بدبخت نہیں رہتا''

شالشا'؛ محبوبان خدا آیهٔ رحمت ہیں وہ اپنانام لینے والے کواپنا کر لیتے ہیں اوراس پرنظرِ رحمت رکھتے ہیں''

#### ۲) بیعتِ ارادت:

کہا پنے ارادہ واختیار سے یکسر باہر ہوکرا پنے آپ کوشخ مرشد ، ہادی برحق ، واصل بحق کے ہاتھ میں یکسر سپر دکر دے۔ اسے مطلقاً اپنا حاکم ، مالک ومتصرف جانے اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے ، کوئی قدم ہے اُس کی مرضی کے ندر کھے۔ اس کے بعض اُ دکام یاا پنی ذات میں خود اُس کے پچھکام اگر اِس کوشچے معلوم نہ ہوں ، اُنہیں افعالِ خضر علیا اسام کی طرح سمجھے ، اپنی عقل کا قصور جانے ، اس کی کسی بات پردل میں بھی اعتراض نہ لائے۔ اپنی ہرمشکل اس پر پیش کرے۔

سے پردہ اٹھایا تو حضرت موٹی علیہ اللام کیلئے ان امور میں وجہ صواب طاہر ہو گئے یونہی مرید کو یقین رکھنا چاہئے کہ شخ کا جوفعل مجھے جمعلوم نہیں ہوتا شخ کے پاس اس کی صحت پردلیل قطعی موجود ہے' اس مقام پر حضور غوث کعالم وَہُن ہِرُ ، العزیز فرماتے ہیں:

''اگرشخ کا کوئی قول وفعل کسی بیلی کو سمجھ نہ آئے و دل میں اعتراض نہ لائے اور اسے اپنی کو تاہنمی پرمحمول کرے ہاں اپنی اصلاح کیلئے ادب کے ساتھ اپنے شخ کی بارگاہ میں یوں عرض کرسکتا ہے کہ حضور! فلال معاملہ میری سمجھ سے بالا تر ہے اور میری کو تاہ عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ براہ کرم آپ اس کی وضاحت فرما دیں تا کہ میری اصلاح ہو جائے۔ پس اس غرض سے ادب کے ساتھ یوں عرض کرنے میں کچھ جرج نہیں''

امام ِربانی سیدنامجددالف ثانی رضی الله تعالی عنفرماتے ہیں:

''اگر (مریدے) دل میں شبہ بیدا ہوتو بلا تو قف (شئے کے صنور) عرض کردے۔اگر حل نہ ہوتو اپنی تفصر سمجھے۔اور بیر کی طرف سی تقیم کی کوتا ہی یا عیب ونقص منسوب نہ کرے۔اور جو واقعہ بھی ظاہر ہو پیرسے پوشیدہ نہ رکھے۔اور واقعات کی تعبیراسی سے دریافت کرے۔اور جو تعبیر طالب پر ظاہر ہو وہ بھی عرض کرے ۔اور صواب و خطا کواسی سے طلب کرے ۔اور اپنے کشفوں پر ہرگز بھر وسہ نہ کرے ۔ کونکہ اس جہان میں حق باطل کے ساتھ ملا جلا ہے اور خطا صواب کے ساتھ ملی جلی ہیں''

( دفتر اول مکتوبنمبر۲۹۲)

صحبتِ شيخ سے استفادہ كيلئے آدابِ شيخ كى ضرورت:

امام ربانی سیدنامجد دالف ثانی فیرس برا والعزیز ارشا وفر ماتے ہیں:

''جاننا چاہئے کہ صحبت کے آ داب اور شرا اُط کو مد نظر رکھنا اس راہ کی ضرورت سے ہے تا کہ

سنة المبايعة"

(عوارف المعارف باب١٢ ،٩٣٨)

ترجمہ؛ شیخ کے زیرتکم ہونااللہ ورسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیرتکم ہونا ہے اور اُس بیعت کی سنت کا زندہ کرنا ہے''

( فآويٰ رضويه جلدا۲،٩٠٠ (

آ دابِشِخ

شخ الشيوخ شهاب الدّين سهروردى قد سره العزيز عوارف المعارف على ارشا دفر مات بين:
ويحذر الاعتراض على الشيوخ فانه السمّ القاتل للمريدين.
وقلَّ ان يكون مريد يعترض على الشيخ بباطنه فيفلح. ويذكر
المريد في كل ما اشكل عليه من تصاريف الشيخ قِصّةَ الخضر
عليه السلام، كيف كان يصدر من الخضر تصاريف ينكرها
موسىٰ عليه السّلام، ثم لماكشف له عن معناها بان لِموسىٰ
وجه الصواب في ذالك .فهكذا ينبغي للمريد ان يعلم انّ
كل تصرفِ اشكل عليه صحته من الشيخ ،عند الشيخ فيه
بيان و برهان للصحة"

(عوارف المعارف الباب الثاني ص 24)

۔؛ مشائخ پراعتراض سے بچے کہ بیمریدوں کیلئے زہر قاتل ہے۔ کم ہی کوئی مریدوں کیلئے زہر قاتل ہے۔ کم ہی کوئی مرید وی مرید وی اختراض کرے پھر فلاح پائے اور شخ کے جن تصر فات کے متعلق مرید کے ذہن میں اشکال پیدا ہو اِن میں حضرت خضر علیہ النوم کے واقعات کو یاد کر لے کہ کیسے ان سے وہ اُمور سرز د ہوئے جن کاموٹی عیہ اسلام نے انکار فر مایا۔ پھر جب انہوں نے انکی حقیقت ہوئے جن کاموٹی عیہ اسلام نے انکار فر مایا۔ پھر جب انہوں نے انکی حقیقت

ا فادہ اور اِستفادہ کا راستہ کھل جائے ور نہ صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہو گااورمجلس (ﷺ کی ہرگاہ) میں حاضر ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا''

نوط: بارگاہ شخ کے آداب کی مزید تفصیل کیلئے تمام بیلی حضور قبلہ کالم ،عالمی مبلغ اسلام ،املی مبلغ اسلام ،املین دولت مجد دِالف ثانی الحاج السیّد عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف چن جی سرکار مدؤظا العالی کارسالہ مبارکہ'' آداب شخ'' جو کہ حضور غوث العالم فَدِس برُ ،العزیز کے ہی حکم سے آپ نے تحریر فرمایا ہے اور زیادہ تر امام ربانی سیدنا مجددالف ثانی فَدِس برُ ،العزیز کے ارشادات سے ہی ماخوذ ہے ،ضرور مطالعہ فرما کیں۔

#### شِيخٍ مُقتدا كيليّے نصائح:

امام ربانی سیدنامجد دالف ثانی ئةِس بِرُّ هالعزیفرماتے ہیں:

۔ جاننا چاہئے کہ شخ بننے اور حق کی طرف خلق کو دعوت کرنے کا مقام بہت ہی عالی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ' الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ' (شخ اپنی قوم میں ایسا ہے جسیبا کہ نبی اپنی امت میں ) ہر بے سروسامان کواس بلند مرتبہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟

ہرگدائے مردمیداں کے شود پشہُ آخر سلیماں کے شود (ہرگدامردِمیدان کیوں کرہوسکتا ہے)
احوال ومقامات کامفصّل علم ہونا،مشاہدات وتجلیّات کی حقیقت کو پہچاننا، کشفوں اورالہامات
کا حاصل ہونا اور واقعات کی تعبیر کا ظاہر ہونا اس بلند مقام کے لوازم سے ہے اور الحکے بغیر (مقامِ
ثنی کے حاصل ہونے کا دو کا کرنا کے فائدہ رنج و تکلیف ہے۔ حاصلِ کلام بیہ ہے کہ اکابر طریقت تذست امرازہ بعض مریدوں کو مقام شیخی تک پہنچنے سے پہلے کسی مصلحت کے پیش نظر ایک قتم کی اجازت دید سے بیں اور احوال وواقعات دید سے بیں اور ایک لخاظ سے تجویز فر ماتے ہیں کہ طالبوں کو طریقہ سکھائیں اور احوال وواقعات

پراطلاع پائیں۔اس قتم کی تجویز واجازت میں شخِ مقداکولازم ہے کہ اس قتم کے جازم بیدوں کو اس کام میں بڑی احتیاط برشنے کا امر کرے اور تاکید کے ساتھ غلطی کے مواقع کو ظاہر کردیا کرے اور بارباران کے نقص پراطلاع دیتارہے اور مبالغہ کے ساتھ اُن کے ناقص ہونے کو ظاہر کردے۔ اس صورت میں اگر شخ حق بات کے ظاہر کرنے میں ستی کرے قووہ خائن ہے اور اگر مرید کو وہ باتیں بُری معلوم ہوں تو وہ برقسمت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا ؟ کہ حق تعالیٰ کی اگر مرید کو وہ باتیں بُری معلوم ہوں تو وہ برقسمت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا ؟ کہ حق تعالیٰ کی رضا مندی سے وابستہ ہے۔اور حق تعالیٰ کا غضب شخ کے غضب پر موقوف ہے۔ اس پر کیا آفت آ پڑی کہ وہ یہ بیس ہجھتا کہ ہم سے قطع کرنا اس کو کہاں تک پہنچا دیگا اور اگر میں ماتی کہ میں میتا کہ ہم سے قطع کرے گا تو اور کس شخص سے جا ملے گا۔اورا گر نعوذ باللہ اس قسم کا کوئی امر اس کے دل میں رہ گیا ہوتو بلاتو قف اس کو کہ دیں کہ تو بہ و استغفار کرے اور وہ اس خطرناک بلا و آزمائش میں اس کو گرفتار نہ کرے کہ وہ اُسے اِس اِبتلاء و فقتۂ عظیم میں مبتلا نہ کرے اور وہ اس خطرناک بلا و آزمائش میں اس کو گرفتار نہ کرے۔

( مکتوب۲۲۴ دفتر اول حصه چهارم)

امام ربانی تُدِس برُّ ہ امعزیزا پنے عظیم خلیفہ میر محمد نعمان تُدِس برُّ ہ امعزیز کوایک مکتوب مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں:

''اے بھائی! کئی دفعہ آپ سے کہا گیا ہے کہ اس طریق کا مداردواُ صلوں پر ہے ایک بیہ کہ شریعت پراس حد تک اِستفامت اِختیار کرنا کہ اُس کے چھوٹے چھوٹے آ داب کے ترک پر بھی راضی نہ ہونا چاہئے ۔ دوسرا یہ کہ شخ طریقت کی محبت واخلاص پراس طرح رَاسخ و ثابت قدم ہونا کہ اِس پرکسی قسم کے اِعترض کی ہرگز گنجائش ندر ہے بلکہ اس کے تمام حرکات وسکنات مرید کی نظر میں پسندیدہ ومحبوب دکھائی دیں۔ اِن دواُ صلول سے متعلق جواُ مور ہیں اِن میں سے کسی امر میں بھی خلل واقع ہونے سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اور اگر اللہ تعالی کی عنایت سے بید دنوں اصلیں دُرست ہوگئیں تو دنیا و آخرت کی سعادت نقروقت ہے۔''

غوث العالم سير محمد ما قرعلى شاه صاحب قُدِّس بِيرُّ وُالْعَزِيزِ آباؤاجداد

چندسطر بعدفر ماتے ہیں:

'' آپ اجازت نامه ککھنے میں جو اِس قدر مبالغہ اور کوشش کرر ہے ہیں اس ہے آپ کامقصود کیاہے؟ آپ کوجوطریقت کی تعلیم دینے کی اجازت دی گئی ہے اگروہ کافی نہیں تو اجازت نامہ کیا کام دے گا۔ بہضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی دل میں گذرے اُس کیلئے ضرور کوشش کی جائے ، کی ایسی باتیں دل میں گذرتی ہیں جن کا ترک کرنا بہتر اورمناسب ہوتا ہے ۔نفس بڑا ضدی ہے جس امر کواختیار کرتا ہے اس کے پورا کرنے کے پیچیے پڑ جاتا ہے۔اوراس کے حق و باطل ہونے کالحاظ نہیں کرتا۔۔۔۔اینے کام کی فکر کرنی جاہئے تا کہ جہان سے ایمان سلامت لے جائیں۔اِ جازت نامہاورٹر بدکامنہیں آئیں گے۔اپنے کام کے ٹمن میںا گرکوئی شخص سحی طلب کے ساتھ آئے تو اس کوطریقہ سکھا دیں، پنہیں کہ تعلیم طریقت ہی کواصل کام بنالیں اور طلب ہے سا ھا ہے رہ ں ۔ رہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اسپر اسرنقصان وخسارہ ہے' ۔ اسپر ۲۲۸ دفتر اول حسہ چہارم ) ﴿

# شجرهٔ نسب:

غوثُ العالم سیّرمجمد با قرعلی شاہ صاحب بخاری قدَّ س بِرُ ءَائعِ یہ کا خاندانِ عالی و قاریحی النسب سید بخاری ہے۔ آپ کاثیجرہ نسب درج ذیل ہے :

غوث العالم حفرت سيد محمد باقرعلی شاه صاحب بخاری قد سرمو الئویز بن قطب الاقطاب اعلی حفرت سيد نورانحن شاه صاحب بخاری قد س برو الئویز بن سيد غلام علی شاه بن سيد حيات شاه بن سيد عالم شاه بن سيد سيد محمد بن سيد علم شاه بن سيد محمد بن سيد علم شاه بن سيد محمد بن سيد عبد الرشيد بن سيد نفر الله بن سيد محمد بن سيد عبد الرشيد بن سيد نفر الله بن سيد محمد بن سيد حمال الله داد بن سيد الله داد بن سيد محمد بن سيد حمال الله بين بن سيد سيلمان بن سيد يونس بن سيد صالح الصوت سهروردی سفيد بيل مست بن سيد حمال الله بين بن سير محمد بن ميرسيد محمد بن ميرسيد مين الملك بن ميرسيد محمد بن في بن سيد محمد بن ميرسيد عبد الوراني بن شير وردی د بلوی سفيد بيل مست بن سيد عبد العزيز بن سيد محمد بن ميرسيد عبد العربن بن سيد عبد الحد بن بن سيد عبد الحميد بن سيد فورائحن بن سيد عبد العزيز بن سيد مير مخر ه بن سيد محمد مودی کاظم بن امام محمد بن امام محمد بن امام محمد بن امام محمد بن بن امام دين بن امام محمد بن بن امام محمد بن بن امام دين بن امام محمد بن بن امام دين امام دين بن محضرت امام دين امام دين امام دين بن دمام دين بن عمد مصطفى صلى در امام دين بن دمام دين بن دمام دين بن حضرت امام دين امام دين بن دمام دين بن حضرت عبد المطلب و حضرت امام دين امام الا نبياء والمرسيدن حضرت محمد مصطفى صلى دمام دين بن حضرت عبد المطلب و حضرت عبد المطلب و حضرت عبد المطلب و

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم احوال بعض اجداد كرام رمم الله تالي:

حضورغوث العالم فدُّ س برُّ ءَالُو یز کے آٹھویں جدامجد حضرت سید جمال الدین شاہ المعروف شاہ جی صاحب فدُّ س برُّ ءَالُو یز اور ان کے ایک بھائی شرق پورشریف ضلع شیخو پورہ سے حضرت

کیلیا نوالہ شریف میں حضرت خواجہ عبدالسلام صاحب قدُّس بِرُ الَّوْرِیز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو اس وقت کے بزرگانِ عظام میں سے تھے اور بھٹی قوم سے تعلق رکھتے تھے حضرت قبلہ شاہ جی صاحب قدُّس بِرُ الَّوْرِیز اوراُن کے بھائی اُن سے بیعت کر کے سلسلہ طریقت میں داخل ہوئے اوراُنہی کی خدمت میں رہنا شروع کردیا۔حضرت خواجہ عبدالسلام صاحب قدُّس برُ الَّوْرِیز نے اپنی صاجز ادیوں کا نکاح ان دونوں سید زادوں سے کر دیا۔ اب حضرت کیلیا نوالہ شریف اور دیگر اضلاع میں بی خاندان سادات آباد ہے۔

حضرت شاہ جی صاحب قدّ س بر المؤرن المؤریز امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی قد سرہ انورانی کے ہمعصر ہیں آپ قادری چشتی خاندان میں حضرت بابا فریدالدین گئج شکر رحمہ اللہ تعالی کے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گئج بخش قادری قدّ س بر الفرو المؤریز رئمل شریف والوں کی قلمی کتب میں موجود ہے اور آپ نے وہاں ایک جگہ تحریر فر مایا ہے کہ'' میرے وقت میں شخ احمہ سر ہندی (مجد دالف ثانی) قدُس بر المؤونز اور حضرت شاہ جی صاحب قدُس بر المؤونز برساکن حضرت کیا یا نوالہ شریف اور حضرت الل دین صاحب رتمہ اللہ تعالی منگووال والے قابل ذکر ہیں' ۔ آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف میں حضور خوث العالم قدُس بر المؤونز برکی مسجد شریف میں حضور خوث العالم قدُس بر المؤونز برکی مسجد شریف کے جانبی جنوب ایک قدیم طرز کاعظیم الشان روضہ مبارک ہے اس میں حضرت شاہ جی صاحب قدُس بر المؤونز براور خواجہ عبد السلام صاحب قدُس بر اللہ المؤریز اور خواجہ عبد السلام صاحب قدُس بر اللہ المؤریز اور خواجہ عبد السلام صاحب قدُس بر اللہ تعالیٰ:

آپ قڈس بڑ ۂائئو یز کے پر دادامحتر م حضرت مولا ناسید حیات علی شاہ صاحب متبحر عالم وین اوراعلیٰ ترین بزرگ تھے۔آپ درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک تھے۔مشہور ہے کہ آپ کے یاس جن بھی پڑھاکرتے تھے۔

# حضورغوثُ العالم قدُّس بِرُّ وَالْعَزِيزِ كِ وا دامُحتر م رحمه الله تعالى:

حضورغوثُ العالم قدُّس بِرُ الْعَرِیز کے دادا محتر مسید غلام علی شاہ صاحب رحماللہ تعالیٰ دو بھائی سے ایک سید حافظ غلام مصطفیٰ صاحب رحماللہ تعالیٰ اور دوسرے آپ ۔حضرت سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحماللہ تعالیٰ حافظ قر آن مجیداور بڑے مُتدیّن بزرگ تھے۔آپ زیادہ تر موضع مہم علی شاہ عرف مربلی میں رہا کرتے تھے اور حضور غوثُ العالم قدُّس بِرُ الْعَرِیز کے دادا سید غلام علی شاہ صاحب رحماللہ تعالیٰ نے ڈل بیاس کر کے ناریل کیا اور موضع احمد نگر میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے عمر کا زیادہ تر حصہ احمد نگر میں ہی گذارا۔ دونوں بھائیوں کا تعلق باطنی حضرت خواجہ اللہ بخش تو نسوی قدُّس بروء اُنوریز سے ہے۔

# حضورغوثُ العالم قُدِّس بِرُّ وَالْعَرِيزِ كَى دادىمُحْرٌ مهرحَهاالله تعالى:

آپنهایت دینداراورمتجاب الدّعوات خانون خیس اورسلسله عالیه نقشوندیه مجددیه میں حضرت سیدفضل حسین شاہ صاحب رحمه اللّه تعالیٰ سے بیعت خیس ہجن کا سلسله طریقت ایک دو واسطوں سے حضرت حاجی شاہ حسین قدِّس بِرا ءَالغَو یزمکان شریف والوں سےمل جاتا ہے آپ ہروقت اللّه الصّحمد کے وردمیں مجومستغرق رہتی خیس ۔

حضورغوث العالم قدِّس بِرُّ هُ النَّرِيزِ كَ والدَّمُحترِ م قطبِ الا قطابِ ،غوث الاغياتِ عليهضر ت سيدنورالحن شاه صاحب بخارى قدِّس بِرُ هُ النَّرِيزِ:

آپ دو بھائی تھے برادرا کبرسید حسین شاہ صاحب اور چھوٹے بھائی آپ رحمہااللہ تعالی۔ قبل ازیبدائش کے احوال:

اعلیمضر ت سیدنورالحسن شاہ صاحب قدّیں پڑ العَوِیز کے برادرا کبرسید حسین شاہ صاحب رمہ اللہ تعالیٰ جب دس گیارہ برس کے ہوئے ۔ تو سیدقر بان علی شاہ صاحب کی خدمت میں جایا کرتے

تضاور وہ ان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ایک دن آپ کے والدین نے آپ سے فرمایا کہ حسین شاہ! سائیں صاحب (سیقربان ملی شاہ صاحب) سے دعا کر واؤکہ مولی کریم تہمہیں ایک بھائی عطا فرمائے۔ جب آپ نے سید قربان علی شاہ صاحب سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: کہ بچانو ماہ کے پیدا ہوتے ہیں تمہارا بھائی سات ماہ کا پیدا ہوگا اور صرف بالشت بھر ہوگا کین جوان ہوکر قد و قامت میں تم سے بڑا ہوگا اور یہ بھی فرمایا: کہ دنیا کے کاموں میں وہ تمہار کے کام نہ آئیں گے۔ چنا نچہ آپ کی دعا سے آپ کے فرمان کے مطابق اعلی ضرحت سرکار کیلائی فئر سیر و اگر کیلائی فئر سیر کا دائیں ہے کے فرمان کے مطابق آسے گرامی شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق آسے گرامی شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق آسے گرامی شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق آپ کا سیر کا رکھا گیا۔

#### ولادت باسعادت:

اعلیٰضر ت سرکار کیلانی قُدُّ س بِرُ ہُ الَّتِرِیز کے والدگرامی رحمہاللہ تعالیٰ کے بیاض شریف میں آ کچی تاری<mark>خ ولا دت بایں ا</mark>لفاظ مرقوم ہے۔

''بوقتِ شب کهازشب یک نیم پاس باقی بود، بروز چهارشنبه بعنی شب چهارشنبه برخور دار سعادت اَطوار نور الحن متولد شد ۲۷ جمادی الاول ۲<u>۰۰۱</u> هجری بمطابق ۳۰ جنوری ۱۸۸۹ء بموافق ۱۹ مانگه ۱۹۴۵ بکری''۔

(راقم سیدغلام علی شاہ اول مدرس احمد نگر چھٹے تخصیل وزیر آباد ضلع گوجرا نولہ) لیعنی برخور دار سعادت اطوار (اعلیمئر ہے) سیدنو رائحتن شاہ صاحب ۲۷ جمادی الاولی ۲۰۰۱ اجری بمطابق ۳۰ جنوری ۱۸۸۹ء بموافق ۱۹ مانگھ ۱۹۴۵ بکری بروز بدھ یعنی بدھ کی رات کہ رات سے ابھی ڈیڑھ پہر باقی تھا،متولد ہوئے۔

حضرت اعلی شیرِ ربانی قدِّس بِرُّ هٔ الْحَرِیز کے حضور شرقیور شریف میں اولین شرف ملاقات: اعلیصر ت سرکار کیلانی قدِّس بِرُّ هٔ الْعَرِیز اپنے برادرا کبرسید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی

معیت میں تبادلہ اراضی کیلئے شرقپور شریف تشریف لے گئے ۔ حضرتِ اعلیٰ صاحب شرقپوری ہؤ اس میں وہ الکا کہ ان کا نام

ال بیرو الکو ہزنے آپ کوسا منے سے گرتے سے بکڑ کرسید حسین شاہ صاحب سے فر مایا کہ ان کا نام

کیا ہے؟ شاہ صاحب نے آپ کا نام' سید نورالحسن شاہ' عرض کیا۔ حضرتِ اعلیٰ ہُڈ س برو ہ الکو ہز سے نے ارشاد فر مایا کہ' نور بنا دوں؟' حضور اعلیٰ خطر سے سرکار کیلانی ہُڈ س برو ہ الکو ہز فر مایا کرتے تھے

کہ میں بھی کسی بڑے سے بڑے افسر سے بھی مرعوب نہیں ہوا تھا لیکن حضرتِ اعلیٰ شرقپوری ہُڈ س برو ہ الکو ہز نے دل پڑھیس لگا کر

بڑ ہ الکو ہز کا اس قدر رعب چھا یا کہ میں بول نہ سکا۔ حضرتِ اعلیٰ ہُڈ س برو ہ الکو ہزنے دل پڑھیس لگا کر

فر مایا کہ مربعوں کے تبادلہ کی اتنی ضرورت نہیں اگر چا ہوتو ہم تمہاری قسمت کا تبادلہ کر دیتے ہیں

چنا نچہ آپ اجازت لے کروائیس چک نمبر اسٹریف لے آئے۔

#### دوسری حاضری اورشرف بیعت:

کچھ دنوں بعد اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی فدُ س سرؤہ انکویز ، سائیں اللہ دادساکن برج تا شہ کی معیت میں دوبارہ حضرت اعلیٰ شرقپوری فدُ س سرؤہ انکویز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ محمد شفع والی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کود کیھتے ہی اعلیٰحضر ت شرقپوری فدُ س سرؤہ انکویز نے آپ کے دستِ مبارک کواپنے دستِ مبارک میں لے کرسور وکق ال اعو ذبوبک الفلق اور قل اعو ذبوب مبارک کواپنے دستِ مبارک میں لے کرسور وکق ال اعو ذبوبک الفلق اور قل اعو ذبوب النسان تلاوت فرمائی اور فرمایا کہتم کو بتانا کیا ہے۔ بھی بھی آ کر ہوجایا کرواس کے بعد آپ نے بعد آنا جانا شروع کر دیا۔ رفتہ رابطہ بڑھ گیا چار دفعہ کی حاضری کے بعد اعلیٰحضر ت شرقپوری فدُس سرؤہ انکویز نے ارشاد فرمایا کہ طریقت کے مطابق کچھ بتانا ہی چاہئے۔ چنا نچہ سور قلاط کی درود شریف اور اسمِ ذات تلقین فرماد ہے۔

# حضرت اعلى شرقيورى ئدُّ سِرُ وَالْهُرِيرَ كَى خدمت ميں قيام:

جوں جوں دن گذرتے گئے اعلیمضر ت سر کار کیلانی قدٌ س برُ ۂ الْحَوِیز کا حضرت اعلیٰ شرقپوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بتدر تج رابطہ بڑھتا گیا اور شوق ومحبت الٰہی زیادہ سے زیادہ تر ہوتا گیا جس کے نتیجہ

کے طور پر دنیوی کاروبار سے طبیعت بالکل فارغ ہوگئ تھی کہ حضرت اعلیٰ شرقپوری تُڈس بر ٗ ہائٹویز سے ایک لمحہ بھر بھی جدائی گوارا نہ رہی اور آپ نے گھر بار چھوڑ چھڑا کر حضرت اعلیٰ شرقپوری تُڈس بر ٔ ہالٹویز کی خدمت اقدس میں رہناا ختیار کرلیا۔

(سوانح حيات ملحق بهالانسان في القرآن ص ١١)

#### حضرت كيليا نواله نثريف مين مراجعت:

حضرت اعلی شرقیوری قد س برو الئویز اپنے وصال شریف سے پہلے اعلیمضر ت سرکار کیلانی قدّ س برو الئویز کوگاہے بگاہے حضرت کیلیا نوالہ شریف روانہ فرماتے تھے لیکن آپ کوایک لمحہ بھی حضرت اعلیٰ شرقیوری قدّ س برو الئویز سے جدائی گوارانہ تھی دوسرا آپ اپنے حال میں اس قدر محوو مستغرق تھے کہ رجوع الی الخلق سے آپ کی طبیعت متنفر تھی لیکن بالآخر حضرت اعلیٰ شرقیوری قدّس برو الئویز کے تھم کی اطاعت برمجبور ہوجاتے۔

(سوانح حيات ملحق بهالانسان في القرآن ص١٥)

#### اجازت نامه:

اعلیحضر ت سرکارکیلانی قدٌ س سرؤ النُویوفر ماتے ہیں کہ ایک دن حضرت اعلیٰ شرقیوری قدٌ س سروُ النُویوری قدّ س سرو النُویوا جازت نامہ تحریر کر مجھے عطا فر مانے گے تو عرض کیا کہ حضور! کیا ہے تحریر مجھے قبر میں کچھ کام دے گی؟ حضرت اعلیٰ شرقیوری قدٌ س سروُ النُویونے فر مایا کہ نہیں پھرع ض کیا کہ کیا ہے لوگوں کو دکھا تا پھروں گا کہ بیا جازت نامہ ہے۔ میرے مرید بنو! فر مایا کہ ایسا بھی نہیں تو عرض کیا کہ پھر میں اجازت نامہ کیکر کیا کروں گا؟ چنا نچھاس وقت تو حضرت اعلیٰ شرقیوری قدُ س بروُ النُویونے خاموش ہو گئے لیکن بعد میں ایک دفعہ چند حروف بطور اجازت نامہ کے تحریر فر ماکر حضرت کیلیا نوالہ شریف میں بذریعہ ڈاک ارسال فر مادیئے۔

(انشراح الصدورص١٠٣)

# الكيضر ت سركاركيلاني قدّ س براً النّريز كمعمولات شاندروز:

آپ نصف شب کے بعد نماز تہجد کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ دور کعت نماز تحیۃ الوضواور آٹھر کعت نفل تہجدادا فرما کرتین ہزار دفعہ درود شریف خضری (صلبی الله علی حبیبه محمد والمنہ و سلم ) پڑھ کر کچھ دیر مراقبہ کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے پھر نیاوضوفر ما کرنماز فجر ادا فرماتے بعد میں شاروں (تھوری ٹھلیوں) پر تمام نمازیوں کے ہمراہ درود شریف خضری پڑھا جاتا۔ اس کے بعد پاؤپارہ قرآن پاک بامعنی تلاوت فرما کر چھر کعت نماز نفل اشراق ادا فرماتے پھر گھر تشریف لے جاتے تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لاتے اور جو بیلی باہر سے آئے ہوتے ایک ایک کو بلا کران سے بات چیت ہوتی اس کے بعد در بار شریف حضرت شاہ جی صاحب رحمہ اللہ تعالی پر فرماتے اور جو گھنٹہ مراقبہ فرماتے ۔ پھر بیٹھک شریف میں خطوط کا جواب لکھ کر دو پہر کا کھانا تناول فرماتے اور بمطابق سنت قبلولہ کیلئے لیٹ جاتے ظہر کے وقت اٹھ کر وضوفر ماتے ۔ ہر دفعہ وضو فرمانے کے دوران

''سرم خاک رہ ہر چارسرور ابو بکر وعمّان وحیدر' (رضی الدُّعنَم)
پڑھتے اور کلمہ شہادت اور ما تورد عائیں اور سور ہ قدر تلاوت فرماتے ۔ظہر کے بعد آ دھ گھنٹہ تک
کے قریب مراقبہ فرمانے کے بعد بیٹھک نثریف میں تشریف لے جاتے اگر کوئی بیلی ہوتا تو اس
کے ساتھ مناسب گفتگو فرماتے اس کے بعد عصر کی نماز کیلئے وضوکر کے چار رکعت سنت پڑھتے
اور عصر کی نماز کی جماعت خود کراتے ۔ بعد ہ بحالت صحت و تندر تی مناسب بیلیوں کوساتھ لیکر باہر
سیر کیلئے تشریف لے جاتے ۔ پھر مغرب کی نماز ادا فرما کر چھر کعت نوافل اوابین ادا فرماتے پھر
پندرہ بیس منٹ مراقب رہنے کے بعد گھر تشریف فرما ہوتے کھانا تناول فرماتے اور عشاء کی نماز

کے لئے اذان ہو حاتی پھرعشاء کی نمازا دافر ماتے نماز پنجگا نہ سحد میں ہی ادافر ماتے۔

(سوائح حيات المحق ببالانسان في القرآن ص٢٠)

اُعلیٰصر تسرکارکیلانی قدُ س بروُ الَّهِ یز حضرت اعلیٰ شرقپوری قدُ س بروُ الْعُویز کے مرید نہیں بلکہ مراد تھے آپ نے اپنے عقیدت مندول ، خادموں اور غلاموں کو ظاہری اور باطنی فیوض و بر کات سے مالا مال کردیا جواس در پر آگیا وہ خالی نہ رہا۔ جومقصد لے کر آیا اسے پورایایا۔

بر که آمد بردرت یا بدمراد دُرِّ بر مقصود در کان تو جست

(جوبھی تہہارے دروازے پرآیامراد صاصل کرلیتا ہے ہوتم کے مقصود کاموتی تمہاری کان میں موجود ہے)

قریباً بچیس سال تک آپ نے لوگوں کو تبلیغ حق فرمائی اور روحانی فیوضات سے مالا مال

کرتے رہے آپ کی نسبت تا مہتھی جوعین نسبت نبوی کے مطابق تھی۔ آپ کے چہر ہ اقدس سے

جلال و جمال دونوں کا ظہور تھا۔ آپ نہایت رحیم و کریم ، رحمۃ للعالمین کی نسبت سے محظوظ و

مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ بلم کے مظہر تھے گویا عین نسبت نبوی کا نمونہ تھے۔ آپ کو اپنے شخ کا مل

ماکمل سے نسبت تام حاصل تھی یعنی فنافی الشخ سے فنافی الرسول اور فنافی الرسول سے فنافی اللہ

اور بقاء باللہ کے مقام ہونا کر تھے اور منصبِ قطیقیت وغوشیت کے مالک تھے۔

بابسوتم

مجددالطريقة حضرت اعلى شرقيوري

فُدِّ سِ بِيرٌّ وُ الْعَزِيزِ

كاغوث العالم نائب سركاركيلاني

قُدِّس بِيرُّ وُ الْعَزِيزِ

ى دنيامين تشريف آورى ي

بشارت دينا

وصال:

آپ کاوصال شریف۲ر بھے الاول ۲<u>۳۳ا</u>ھ بمطابق۲ نومبر۱۹۵۲ء میں تریسٹھ برس کی عمر میں ہوا۔ مزار مبارک حضرت کیلیا نوالہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزید احوال کی تفصیل کے لیے' انشراح الصدور بتذکرۃ النور'' کامطالعہ فرمائیں۔

اولا دِامجاد:

نائب علیضر ت سرکارکیلانی قدٌ سرمرُ وَالْتَوْ بِنِغُوثِ العالم سیدمجمد با قرعلی

شاه صاحب بخارى قُدِّس بِيرُّ وُالْعَرِيزِ۔

الدتعالى ماجزاده سيدمج جعفرعلى شاه صاحب بخارى رحمه الله تعالى

۲۔ سیدہ ثریا خاتون رحمہااللہ تعالی

، سیده بلقیس خاتون سیده بلقیس خاتون

حضورا علیحضر ت سرکار کیلانی قدٌ سرمراه النویدارشاد فرماتی ہیں کہ عموماً جب عصر کے بعد
حضرت اعلیٰ شیرر بانی قدٌ سرمراه النوید با ہرتشریف لے جاتے تو بھی بھی آپ فرمایا کرتے کہ' عزیز
کی شادی بھی کرنی ہے' ۔ تو ہم عذر ہی کرتے کہ جناب! میں اس قابل نہیں ہوں چنانچہ بہت
دفعہ ایسا ہوا مگرا کیک دفعہ ہمیں خیال آیا کہ اب داڑھی شریف بھی رکھ لی ہے اور عمر بھی ہمیں (۳۰)
سال سے او پر ہوگئ ہے اب مجھے رشتہ کون دے گا؟ تو خواہ مخواہ حضرت صاحب قدّ س سرم النویر ہو کی
ناراض کر رکھا ہے ۔ اچھا اب جس وقت بھی بات ہوئی رضا مندی ظاہر کر دی جائے گی ۔ آخرا یک
روز پھر آپ عصر کے بعد با ہرتشریف لے گئے تیسرا کوئی ہمراہ نہ تھا آپ نے پھر اس طرح جناب کی
سلسلہ جنبانی فرمائی کہ' عزیز کی شادی بھی کرنی ہے' ۔ تو عرض کیا گیا کہ جس طرح جناب کی
مرضی ۔ یہ جواب بن کر حضرت اعلیٰ قدُس پرمرہ النویر پرخوش ہوگئے ۔

پھراکی مرتبہ اعلیمسر سے سرکار کیلانی قدّ س برؤ النویز کے برا درا کبرسید حسین شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت اعلیٰ شرقبوری قدّ س برؤ النویز کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت!

فلاں آ دمی (جوسید قوم سے نہ تھا) اپنی لڑکی کا رشتہ ہمیں دیتا ہے حضرت اعلیٰ شرقبوری قدّ س برؤ والنویز برا نے ارشا دفر مایا کہ ان (اعلیٰ صر سے سرکار کیلانی قدّ س برؤ والنویز) کا کیا خیال ہے؟ سید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے عرض کیا کہ آپ کی طرف سے اجازت ہوتو وہ خوش ہیں۔ حضرت اعلیٰ شرقبوری قدّ س برؤ والنویز برنے ارشاد فر مایا کہ تم بھی خوش اور شاہ صاحب بھی خوش ہمارا نیج میں کیا ہے؟ (حضرت اعلیٰ شرقبوری قدّ س برؤ والنویز براس کا م میں خوش نہ سے آپ آج تی نیم بمرہ امیں چلے جا نیں اور صح ال کے ماں جی کو بھی گھر سے ساتھ لے آنا اور کل ہی یہاں سے شاہ صاحب کو ساتھ لے کرمعلومہ جگہ پر چلے جانا اور نکاح کر کے شاہ صاحب حضرت کیلیا نوالہ شریف چلے جانا ور نکاح کر کے شاہ صاحب حضرت کیلیا نوالہ شریف جھے جے اور آپ جا کیں گئر پر اعلیٰ خشر سے برکار کیلانی قدّ س برؤ والنویز یکو حضرت کیلیا نوالہ شریف بھیج چکے تھے اور آپ فریز والنے شریز اللہ خسرت کیلیا نوالہ شریف بھیج چکے تھے اور آپ فریز والنے خسرت اعلیٰ قدّ س برؤ والنویز یکو حضرت کیلیا نوالہ شریف بھیج چکے تھے اور آپ فریز والی خور سے ساتھ کے دیم کیلی نوالہ شریف بھیج چکے تھے اور آپ

و حضرت اعلیٰ شر قیوری وَدُس بِرُ وَالْعَ بِرِ کی قدمبوسی کیلئے کھر حاضر خدمت تھے )۔ سیدحسین شاہ صاحب رمہ لاند تعالیٰ نے حضرت اعلیٰ شرقپوری قدّ س بیڑ وائعریز سے یہ فیصلہ کر کے . المليضر ت سركار كيلاني قدُّ س برُّ ؤائعِ يزكواس فيصله سے مطلع كيا اورخود چك نمبر١٩ چلے گئے ـ ا الملیصر ت سرکارکیلانی فدً س برؤ الغویز کی طبیعت مبارک اس بات کوس کربیقرار ہوگئی آخرنماز عصر سے فارغ ہونے کے معاً بعد ہمارے حضور فوراً اٹھ کر حضرت اعلیٰ شرقیوری قدّ س بیڑ ہ ائغویز کی . بیٹھک شریف میں تشریف لے گئے گو کہ آپ نے حضرت اعلیٰ قدّیںبڑ وائعریز کی قلم دوات کو بھی ا . با تھ نہیں لگایا تھالیکن جلدی کی وجہ سے یہی لے کرایک کاغذیر کچھتح مرفر مایا: ادھر حضرت اعلٰی ثر قیوری قُدُّ س برُ وَالْعَوِیز نے جب حضور کو نہ دیکھا تو آپ بھی مسجد شریف سے جلد ہی تشریف لے آئے کیکن اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی قدٌ س بیرُ ہُ الْغِرِیز اتنے عرصہ میں تحریر سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت اعلیٰ شرقیوری وُڈ س بیرؤائع یز نے دریا فت فر مایا: کہ کیابات ہے؟ آپ نے وہ تحریر پیش کر دی جب <mark>حضرت اعلیٰ شرق</mark>یوری قدً س بیرهٔ ائعزیز نے اس سطر پرنظر فر مائی جس میں بیتحریر تھا'' حضرت کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم ہے۔ لیکن اس طرف خیال کرنے سے قبض اور ہٹانے میں وانشراح'' تو فرمایا که''حیاہے کوئی اور کام بنے یا نہ بنے پیرکام بالکل نہیں کرنا'' اور مزید فرمایا:'' ۔ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ ابوجہل کی لڑ کی سے نکاح کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ۔ اوبلم نے بنتی سے منع فر مایا۔ آپ صبح سورے حک نمبر ۱۴ حاکر شاہ صاحب کومنع کر دیں'۔ اس ارشاد کے بموجب علیصر ت سرکار کیلانی قدٌ س بیرُ الغیریز جب صبح چک نمبر۱۴ پہنچے اور ا حضرت اعلیٰ شرقیوری قدّ س بروً وائع یز کے فر مان سے سیدحسین شاہ صاحب رحمہاللہ تعالی کوآ گاہ فر مایا تو شاہ صاحب نے آپ کو ناراض ہونا شروع کر دیا کہ'' میری اولاد ہے نہیں اور آپ شادی نہیں کرتے اس طرح تو ہم لا وَلد چلے جا ئیں گےاور ہماری زمین اور جائیدا د کا کوئی ہماری اولا د میں سے تو وارث ہی نہ ہوگا''۔ یہ کہہ کرسید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے ساتھ

گھوڑی برسوار کیااورشر قپورشریف کی طرف چل بڑے وہاں پہنچ کرشر قپورشریف سے باہر ملکوں کے ڈیرے پر گھوڑی باندھی اور دونوں بھائی حضرت اعلیٰ شرقپوری قدُ س بیڑ ۂ ائٹویز کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ۔ جونہی حضرت اعلیٰ شرقپوری فڈ س بر ٗ ہ الّغزیز کی نگاہ سیدحسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہریڑی تو آپ بخت جلال میں آ گئے اور فر مایا:حسین شاہ! بیتم نے کیا کہنا شروع کر رکھا ہے کے'' ہم لا ولد چلے جا ئیں گے ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا''۔ چلونکل جاؤیہاں سے ۔سیدحسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی خاموثی سے باہر نکل آئے اور جا کرملکوں کے ڈیرے یہ پیٹھ گئے ۔تھوڑی دیر بعد حضرت اعلیٰ شرقیوری قدُّ س بروُ العُزِیز نے ارشاد فرمایا که حسین شاہ صاحب کدھر چلے گئے؟ اعلیصر ت سرکارکیلانی قدٌ س برؤ الغریز نے عرض کیا وہ تو آپ کا حکم سنتے ہی چلے گئے ہیں۔آپ نے ارشا دفر مایا: انہیں بلا کرلے آؤ۔اعلیٰ طرح سر کار کیلانی قدّ سیرُ ہ اُنعِریز آپ کو بلا کر حضرت اعلیٰ قدُّ س برُ وَالْعَوْ بِزِی بارگاہ میں لے گئے آپ نے سید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی برنگاہ شفقت فر مائی اورارشاد فر مایا که ' دحسین شاہ جی! ہم ان شاءاللہ تعالی ہرگز لا وَلدنہیں جا ئیں گےا بھی تو وہ بچی جوان بھی نہیں ہوئی جس سے مولی کریم نے ہمیں رنگ لگانے ہیں اسی سے مولی کریم ہمیں بیٹے بھی عطا فر مائے گا جو ہمار ہے وارث بنیں گے انشاءاللہ ہماری ڈھیری ہرگز لا وَلدنہیں حاسكتي،

چنانچے حضرت اعلیٰ شرقپوری قدُّ س سرُ ۂ الَّوِیز کی موجود گی میں تو کوئی صورت نہ بن سکی حتیٰ کہ آپ کے وصال شریف کے بعد بھی پاپنچ چھآ دمی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوئے لیکن ان میں بھی یہی صورت تھی آخر حضرت اعلیٰ شرقپوری قدُّ س سِرُ ۂ النُویز کے وصال شریف کے ایک سال بعد بدّ ورَتَّه ضلع گوجرا نوالہ کے ایک سید خاندان میں اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی قدُ س سِرُ ۂ النُویز کی شادی مبارک ہوئی ۔ جن سے حضرت اعلیٰ شرقپوری قدُّ س بِرُ ۂ النُویز کی بشارت کے مطابق آپ کے دو صاحب اور سیدِ جعفر علی شاہ صاحب صاحب العالم سید مجمد باقر شاہ صاحب بخاری قدُ س بِرُ ۂ النُویز یز اور سیدِ جعفر علی شاہ صاحب

بخاری رحمہ اللہ تعالی متولد ہوئے اور دو صاجزادیاں سیدہ ثریا خاتون رمہا اللہ تعالی اور سیدہ بلقیس خاتون مرظلہاالعالی پیدا ہوئیں غوث العالم سیدمجمہ باقر علی شاہ صاحب قدُّس بِرُ ءَالْعَوِیز حضرت اعلیٰ شرقچوری قدُّس بِرُءَ الْعَوِیز کی بشارت کے مطابق اعلیٰصر تسرکار کیلانی قدُّس بِرُ ءَالْعَویز کی ظاہری و باطنی میراث کے حقیقی وارث اور جانشین ہیں ۔

#### تاریخ ولادت:

حضورغوث العالم سیدمحمد با قرعلی شاه صاحب بخاری قدٌس برُ اللّویز کی ولادت باسعادت ۱۵ جمادی الاول ۱۳۳۹ه برمطابق ۲۲ اسوج ۱۹۸۷ بکرمی یعنی ۱۹ کتوبر ۱۹۳۰ء کوبروز جمعرات بوقت سحرا بنے ننہال موضع بدورته میں ہوئی۔

#### بشارات بوقت ولادت:

حضور غوث العالم قدِّس بِرُ التَّوِیز کی اپنی نهال موضع بدور ته میں ولادت باسعادت کے وقت اعلیٰ فقر سے سرکار کیلانی قدِّ س بِرُ التَّوِیز دیگر بیلیوں سمیت نماز تنجد کے لیے حضرت کیلیا نوالہ شریف میں مسجد شریف کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسی وقت فرمایا: ''پیر صاحب تشریف کے اندر تشریف کرچران ہوئے کیونکہ انہیں کوئی پیرصاحب نظر نہ آئے تھے بعض نشریف لے آئے ''۔ بیلی س کر جیران ہوئے کیونکہ انہیں کوئی پیرصاحب نظر نہ آئے تھے بعض نے ادھرادھر جا کربھی دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ بالآخراد با خاموش ہور ہے شبح تقریباً دس بجے بیغا م پہنچا اور آپ کی ولادت کی مبارک باد آئی اس وقت بیلیوں کو اللیحضر سے سرکار کیلانی قدُّ س بِرُ والتُویز یہ کے ارشاد کی سمجھ آئی ۔ چونکہ اس وقت فون وغیرہ کی سمبولت موجود نہ تھی لہذا می مض آپ نے کشفاً اظہار فرمایا تھا۔

آپ کی ولادت باسعادت کے بعد جب آعلیٰ طرحت سر کار کیلانی قدُّ س برُ الْوَرِیزآپ کود کیھنے کے لیے موضع بدور تہ تشریف لے گئے تو از رؤے مزاح آپ کی والدہ محتر مہ سے فر مایا: کہ بچہا تنا حسین تو نہیں حالانکہ آپ حسن و جمال میں لا ثانی تھے تو آپ کی والدہ محتر مہ رحمہا اللہ تعالیٰ نے بیہ

سن کرآپ کودودھ پلاناروک دیا۔ آپ ذرارونے گئے تو اعلیٰے صر سے سرکار کیلانی قدُّ س بِرُؤالَّتُویز نے آپ کی والدہ محتر مہ سے فر مایا کہ انہیں دودھ پلاؤ۔ وہ فر مانے لگیں کہ جب وہ اتناحسین نہیں ہے تو میں دودھ کیوں پلاؤں؟ اس پر اعلیٰ صر سے سرکار کیلانی قدُّ س بِرُؤالُٹُویز نے ارشاد فر مایا:'' تھلیے اپنے پترنوں دودھ پیا تیرے پتر داحسن دنیا تھلو کے وکیھے دی'' یعنی اے اللّٰہ کی نیک بندی !اپنے بیٹے کودودھ پلاؤتمہارے بیٹے کاحسن و جمال ایک عالم کھڑا ہوکرد کیھے گا۔

اعلیمضر ت سرکارکیلانی فدّ سربر الئوید کی اس بشارت کا نظارہ اس وقت دیکھنے کے لائق ہوتا تھا جب آپ شرقپور شریف میں حضرت اعلیٰ شرقپوری فدّ س بر الئوید کے سالا نہ عرس مبارک کے موقع پرختم شریف کی محفل میں تشریف لاتے تھے تو ایک عالم آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور سبحی لوگ ایڑیاں اٹھائے پنجوں کے بل کھڑے ہوکر آپ کی زیارت میں محوہوتے تھے اور ہر خاص و عام کی زبان پہ یہی جاری ہوتا تھا: ''واہ سبحان اللہ! کیا ہی حسن و جمال ہے اور کیسا نورانی چہرہ ہے کہ دکھے کر خدا یا و آتا ہے''۔ اور بیسر کارکیلائی فدُّ س بر وا النہ النہ برکی زبان اطهر سے نگلے ہوئے ان الفاظ ہی کا اثر تھا کہ حضورغوث العالم فدُّ س بر وائو یہ کی عمر شریف تقریباً چوراسی (۸۴) سال ہوئی اور آخر دم تک آپ کے چہرہ انور جو کہ سراجاً منیراً کا حقیقی مظہر تھا کی تا بانی ونورانیت اور زیبائی و جمال کا یہ عالم تھا کہ دنیا بھر کے حسینوں کا حسن و جمال مل کر بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سیا تھا

# نام كانعين:

چونکہ آپ کی ولادت باسعادت اپنے ننہال موضع بدورتہ میں ہوئی تھی اور وہیں آپ کے ننہال نے آپ کا نام'' محمہ عارف علی'' رکھا تھا مگر جب آپ حضرت کیلیا نوالہ شریف تشریف لائے تو آملیجضر ت سرکارکیلانی قدً س برو الئویز یز آپ کواٹھا کر حضرت قبلہ شاہ جی صاحب قدُس برو ، الُویز کے مزار پرانوار پر لے گئے ۔ آپ کی والدہ محرّ مہاور دوخاد ما کیں بھی ساتھ تھیں ۔اس وقت

آپ کی عمر مبارک بیالیس (۲۲) دن تھی۔اعلیمضر ت سرکار کیلانی قدُ سربر الئو یہ نے حضور قبلہ شاہ جی صاحب قدُ سربر الئو یہ نے قد مین شریفین کی طرف ایک کپڑا بچھا کرآپ کواس پر لٹا دیا اور خود مراقب بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد او گھآ گئی عالم روکیا میں دیکھا کہ حضرت قبلہ شاہ ہی صاحب قدُ سربر الئو یہ نے النو یہ القول پر اٹھار کھا ہے اور اعلیمضر ت سرکار کسیار الئو یہ نوان پر اٹھار کھا ہے اور اعلیمضر ت سرکار کھا ہے کہ کیلانی قدُ سربر الئو یہ نواز ہو نے میں کہ'' آپ نے میر بے بیٹے کا نام کیار کھا ہے الملیمضر ت سرکار کیلانی قدُ سربر الئو یہ نواز ہو نو کیا کہ ان کے نتہال نے ان کا نام کیار کھا ہے ہے تو حضرت قبلہ شاہ ہی صاحب قدُ س بر الئو یہ نواز کیا شاہ (قدُ س بر الئو یہ) رکھا ہے' اور ساتھ یہ عارف علی رکھا ہے کا ان کیا نام میں کہ ان النو یہ الئو یہ کہ کہ کہ کہ ارشاد فر مایا:'' میصا حب عاوق ہو نئے مولی کریم نے ان پر پیدائش سے قبل ہی فضل فر مادیا ہم کہ اس الذو نر مایا:'' میصا حب عاوق ہو نئے مولی کریم نے ان پر پیدائش سے قبل ہی فضل فر مادیا ہم کہ کہ کہ دن بعد آپ کیا پہلانا م تبدیل کر کے سید محمد باقر علی شاہ (قدُ س براء الئویز) نام تعین کر دیا گیا۔

۲۳ دن بعد آپ کا پہلانا م تبدیل کر کے سید محمد باقر علی شاہ (قدُ س براء الئویز) نام تعین کر دیا گیا۔

۲۳ دن بعد آپ کا پہلانا م تبدیل کر کے سید محمد باقر علی شاہ (قدُ س براء الئویز) نام تعین کر دیا گیا۔

۱ ایام رضا عت:

آپ قد سربر النو بیا نے اپنی والدہ محتر مدر جہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنی تائی کا بھی دودھ نوش فر مایا۔
آپ کی والدہ محتر مدر حمہااللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً پونے دوسال تک دودھ پلایا اس کے بعد دودھ حمجھڑا کر فیڈر سے دودھ پلانا چاہا گر آپ اس طریقہ سے کم ہی دودھ نوش فر ماتے آپ کی تائی صاحبہ رحمہااللہ تعالیٰ نے جب بیصورت حال دیکھی تو دور کعت نماز نفل ادا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی: یا اللہ العکمین! میرے ہاں اولا ذہیں ہوئی اس لیے میں نے انہیں (غوث العالم سید محمد با قرعلی شاہ صاحب قد س بر کا اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اگر چیمیں با نجھ ہوں اور نہ ہی میرے کوئی دودھ ہے اور نہ ہی میری کوئی الی عمر ہے کہ اس میں دودھ اترے گر تو تو اس بات پہ قادر ہے۔ یا اللہ! اپنے فضل سے میرے اس بیٹے کیلئے مجھ سے دودھ پیدا فرمادے۔ اس کے بعد جب

# عالم شاب كاحوال:

ایام شاب میں آپ جنگل میں تشریف لے جاتے اور دوسر ہے ساتھیوں سے الگ جاکر
محبت رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم میں رو یا کرتے ۔ خیال میہ ہوتا کہ''یارسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم! آپ
عرب شریف میں جلوہ افروز ہیں اور مجھے مولی کریم نے ہندوستان میں پیدا فرما دیا ہے''۔ای
مہجوری کے عالم میں گھنٹوں اضطراب و بے قراری میں گذر جاتے اور رونا شروع رہتا کبھی بلند
آواز سے اور کبھی صرف آنسو ہج رہتے ۔ لیکن دوسر ہے ساتھیوں کو محسوس تک نہ ہونے دیے اگر
کبھی دریا کی طرف تشریف لے جاتے تو دوسر ہے ساتھیوں سے الگ ہوکر دریا پر وضوفر ماکر کبھی
مجھی محبت سے آذان پڑھتے اور فرحت کے عالم میں درود شریف پڑھتے رہتے ۔ کبھی محبت حضور
صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو جاری ہو جاتے اور کبھی حضرت خصر علیہ السلام کی یاد میں محموم مستغرق
رہتے ۔ آپ ہؤٹس ہو اگر اگر پر فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کی محبت کا اس قدر
مرح پر واز کر جاتی ۔
مرح پر واز کر جاتی ۔

آپ نے ایا م طفولیت سے لے کر کبھی جھوٹ کواپٹی زبان مبارک پرنہیں آنے دیا روحانی قوت کے ساتھ ساتھ جسمانی طافت میں بھی اپنے تمام ہم عمروں میں لا ثانی تھے۔آپ سے بھی بھی کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں ہوا جس سے اعلیضر ت سرکار کیلانی قدٌس بروُ ہُ الدُویز کی خدمت میں کسی کو آپ پر شکایت کا موقع ملے بلکہ آپ کے اوصاف حمیدہ کے دوست و دشمن سجی مُقِرِّ شھے۔

# مولی مشکل کشا حضرت علی رضی الله عنه کی زیارت اور تنبیه ومهر بانی:

ایک دفعہ آپ کوئسی کام کا خیال پیدا ہوالیکن اعلیج ضر ت سر کار کیلانی قدُّ س بِرُّ ہ الْغُویز نے ارشاد فرمایا''لالیا! سائیاں ولّو ل منع اے'' یعنی مشائخ طریقت اس کام میں راضی نہیں ہیں ، آپ نے آپ کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے نصل سے دودھ آنا شروع ہو گیا پھر جتنا عرصہ رب تعالیٰ نے چاہا آپ نے اپنی تائی صاحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ کا دودھ نوش فر مایا۔ پھر ایک دن اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی قدِّس بروُ ہَ اللہِ یہ آپ کو اپنی تائی صاحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ کا دودھ نوش فر ماتے دیکھا تو آپ کی تائی صاحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ سے ارشاد فر مایا کہ اب انہیں دودھ پلانا ہند کر دیں اس کے بعد خود بخو ددودھ آنا ہند ہوگیا۔

# ايام طفوليت وتعليم وتربيت:

آپ بچپن میں اکثر رونے لگتے جب پوچھاجا تا کہ کیوں روتے ہوتو فر ماتے کہ''اللہ تعالیٰ کو ملنا چاہتا ہوں''۔ جب آپ کی عمر مبارک چار سال چار ماہ اور چار دن ہوئی تو اعلیٰ خسر ت سرکار کیا ان قد سربر وائٹویز نے خود آپ کو بسم اللہ پڑھائی اور پہلاسبق دیا اس طرح آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ بچپن سے ہی صوم وصلوٰ ہ کے بڑی تختی سے پابند تھے۔ نفلی عبادت کا بھی بہت زیادہ اہتمام فر ماتے تھے۔ سکول میں ساتویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد گھر میں مولوی امام الدین صاحب ہر یکوئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کتب فارس کی گستان و بوستان تک سیر کی اور قرآن مجید کا ترجمہ اور صرف ونحو کے اسماق پڑھے۔

#### صغر میں بیثارت:

آپاپے بچپن کے زمانہ میں ایک دن اپنے استادگرا می مولا ناامام الدین صاحب ہریکوئی
رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بکڑ کر ہا ہرتشریف لا رہے تھے کہ اعلیٰ صرحت سرکار کیلانی قدًیں بیڑ وائٹویز کی نگاہ
آپ پر پڑی اور کافی دیر تک بغور دیکھتے رہے۔ پھر فر مایا:''ان شاء اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کا
ایک علیحدہ ہی گاؤں ہوگا'۔ آپ کے اس فر مان میں آپ کی کثرت عمر، کثرت اولا داور اولا دور
اولا ددیکھنے کی طرف اشارہ تھا جو اعلیٰ صرحت سرکار کیلانی قدًیں بیڑ وائٹویز اس وقت اپنی چیشم باطن
سے مشاہدہ فر مار ہے تھے۔

شہنشاہ ولایت مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوخودتشریف لا نا پڑا۔ آپ نے عرض کیا: اگر اس وفت آپ کے فرمانے پر ہی یقین آ جاتا تو بیغمت تو نہل سکتی۔ اعلیٰصریت سر کار کیلانی قدٌس برء ، ائوِیز نے شفقت سے ارشا وفر مایا که'' آئندہ مجھی اس طرح نہ کرنا''۔

#### ليلة القدر كي روئيت اوردعا:

ایک دفعہ اعلیٰصر ت سرکار کیلانی قد س بڑ الئوید کی مجلس مبارک میں لیلۃ القدر کا ذکر ہور ہاتھا کی جسس آ دمیوں کیلئے وہ خاص ساعت آشکار تو ہو جاتی ہے لیکن اس وقت دعا کرنے کا ہوش نہیں رہتا ۔ آپ نے اعلیٰصر ت سرکار کیلانی قد س بڑ الئوید کی بارگاہ میں عرض کیا: کہ اگر مجھے وہ وقت نصیب ہوتو میں ضرور دعا ما نگ لوں ۔ اعلیٰصر ت سرکار کیلانی قد س بڑ الئوید نے ارشا دفر مایا: کہ اچھا مولی کریم عنقریب ہی وہ وقت دکھا ئیں گے ۔ چنا نچے تھوڑے دنوں بعد عالم رؤیا میں لیلۃ القدر کی روئیت نصیب ہوئی تو واقعی آپ نے پانچے دعا ئیں جن کا اس وقت خیال تھا ما نگ لیس ۔ القدر کی روئیت نصیب ہوئی تو واقعی آپ نے بانچے دعا ئیں جن کا اس وقت خیال تھا ما نگ لیس ۔ جن میں ایک دعا ہے بھی تھی کہ جو بھی نیک دعا مائلوں اور جس وقت مائلوں بارگاہ ایز دمتعال میں بہت مسرور ہوئے ۔

# المليضر ت سركار كيلاني قُدِّس بِرُّ وَالْعَزِيزِ كَي بهمه وقت معيت:

آپ کو ہمہ وفت اعلیٰضر ت سرکار کیلانی قدً س پڑ ہائع پر کی معیت نصیب رہتی اور سالہا سال تک آپ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہمیشہ گوشت وغیر ہ طعام میں جو اعلیٰ بیس ہوتا اعلیٰضر ت سرکار کیلانی قدً س بڑ ہائع پر آپ کو عطا فر ماتے رات کو اعلیٰضر ت سرکار کیلانی قدً س بڑ ہائع پر کی چار پائی ہوتی اعلیٰضر ت سرکار کیلانی قدً س بڑ ہائو پر کی چار پائی ہوتی اور نماز تہجد کے لیے آپ کے ساتھ ہی بیدار ہوتے۔اور آپ کے ساتھ ہی مسجد شریف میں جاکر فیار نافر مانے کے بعد درو دشریف پڑھنے میں مصروف ہوجاتے۔ پھر نماز فجر باجماعت مسجد

بظاہرآپ کے حکم کی بلاچوں و چراں گغیل فر مائی لیکن دل میں پیہ خیال تھا کہ شایدا ہا جی ویسے ہی مجھے منع فر مار ہے ہیں۔ آپ فر ماتے ہیں کہ رات کو عالم رؤیا میں دیکھا کہ ہاتھی کی شکل کی آفت میری طرف دوڑ رہی ہے اور میں آ گے آ گے دوڑ رہا ہوں سامنے کیا دیکھا ہوں کہ دو بزرگ کھڑے ہیںان میں سےایک نے مجھے بازوسے پکڑلیا میں نے بازو حچٹرانا چاہااورعرض کیا کہ حضرت! یہ بلا مجھےایذاءدینا جاہتی ہےانہوں نے اس بلا کی طرف ہاتھ سےاشارہ کیااورفر مایا: کہ کوئی بلانہیں ہےاتنے میں ہی وہ بلانیست و نابود ہوگئی۔آپ فرماتے ہیں: جب کوئی ایسا معاملہ ہوتو میں یو چھلیا کرتا ہوں۔اس وقت بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کون صاحب میں وہ خود خاموش رہے لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے فر مایا: کہ بیہ حضرت على المرتضني شيرخدامظهرالغرائب كرم الله تعالى وجههالكريم بين \_ مين نے عرض كيا:حضور مين جاؤں گانہیں آپ مجھے ذراحچھوڑیے آپ نے چھوڑ دیا تو میں نے آپ کے قد مین شریفین کو بوسہ دیا۔ آپ نے مجھےاٹھا کر سینے سے لگالیا۔ میراسرآپ کے سینہافدس تک پہنچا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ میرے سریراور دوسرامیری پشت پرر کھ کر شفقت سے اپنے ساتھ بھنچ کرارشاد فرمایا: کہ تمہارے اہاجی نے کیاتمہیں نہیں فر مایا تھا کہ' لالیا! سائیاں ولوں گل ای'' ۔ یعنی پیر بات جو میں نے کہی ہےمشائخ طریقت کی طرف سے ہے کہوہ اس کام میں راضی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے خطا ہوگئی۔آپ نے فرمایا: کہآئندہ بھول کربھی ایبانہ کرنا۔ بوقت سحر بیدار ہوکراعلیٰ حضرت سرکار کیلانی قدُّ س بِرُّ ۂ الْغِرِیز کی بارگاہ میںعرض کیا: کہ میں علیحد گی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔اعلیضر ت سرکار کیلانی قدُّ س برُّ ہ ائور یز نے ہیلیوں کومسجد شریف میں بھیجے دیا تو آپ نے تمام واقعہ عرض کیا۔اعلیٰصر ت سرکار کیلانی قدٌ س بِرُو الْغُویز نے سٰ کرتین دفعہ پڑھا: الحمدلله رب العلمين اورشفقت سا پناهاته مبارك باكاسا آب كرخسار مبارك براگا کرارشاد فرمایا که'' فیرمیری تے نہ ناں منیوای'' یعنی میرے کہنے پرتو تمہیں یقین نہ آیاحتی کہ

شریف میں آپ کے ساتھ ہی ادا فر ماتے اور اس کے بعد شاروں پر درود شریف پڑھا جاتا اور اشراق تک آپ کے ساتھ ہی ادر نماز اشراق ادا فر مانے کے بعد آپ کے ساتھ ہی گھر تشریف لاتے ۔اور آپ کے ساتھ ہی ناشتہ فر ماتے اس کے بعد اعلیٰحضر ت تاجدار کیلانی فئر س بیڑ اُنٹویز بیٹھک شریف میں ہیلیوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع فر ماتے اور حضور غوث العالم فئرس بیڑ اُنٹویز میجد شریف میں اسباق پڑھنے کیلئے تشریف لے جاتے اسی طرح پانچ وقت نماز باجماعت آپ کے ساتھ ہی دیگر اکثر معمولات شب و روز میں وقت صرف ہوتا۔

حضورغوث العالم مُدَّى رِبرُ وَالَوِيكَ اللَّيْحِضر ت سركار كيلاني مُدَّى رِبرُ وَالَّهِ يركى بيعت فرمانا: سولەستر ەسال كى عمر ميں آپ كوخيال پيدا ہوا كەطرىقت ميں داخل ہوكرمستفيد ہونا جا ہئے ـ اسی خیال میں ایک دن اعلیھنر ت سر کار کیلانی قدُّ س بیڑہ ائبویز کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے مگر ادباً اظہار مدعا نہ کر سکے اور واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا پھر تیسرے دن بھی اسی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مگر مدعا عرض کیے بغیر جب اٹھ کر جانے گئے توانکیخسر ت سرکارکیلانی قدٌ ں ہڑ ہائیریز نے پیچھے سے تشریف لا کر کندھے پر ہاتھ رکھ كرروك ليا اور فرمايا: لاليا! ''بعض سنگاں چنگياں ہوندياں نيں تے بعض چنگياں نئيں ہونديا آخر کنا چیر سنگدے َ وّودے'' ۔ یعنی بعض دفعہ جھک اچھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی آخر کب تک جھجکتے رہو گے؟اس کے بعدسر کار کیلانی قدُ س پڑ وائوریز آپ کا ہاتھ پکڑ کرآپ کو بیٹھک شریف میں لےآئے اورخود بھی دوزانو بیٹھ گئے اورآپ کوبھی اپنے سامنے دوزانو بٹھالیا' یا نچ منٹ تک خاموثی رہی۔حضورغوث العالم قدًیں بیرُ وائٹریز ارشادفر ماتے ہیں کہآپ کےاس یا پچ منٹ توجہ فر مانے سے میں بےخود ہو گیا اور ہر چیز مجھ بیروشن ہوگئی اس کے بعد آپ نےخود ہی ہیعت فر مالیااورشروع سے لے کرآ خرتک کے تمام اسباق اسی وقت ہی بتا دیئے اورا پی ٹو پی

ا تارکر مجھے پہنائی اور اپنا صافہ بھی عطافر مایا اور ساتھ ارشاد فر مایا کہ اگر چہ ایسی باتوں کا اظہار مناسب نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ'' اس وقت تیرے پیر کی مثل دنیا بھر میں موجود نہیں ہے'۔ اور ساتھ سے بھی ارشاد فر مایا کہ'' آج سے میر ااور آپ کا تعلق ایک دوسری نوعیت کا ہوگیا ہے خیال رکھنا اگر دین کے بیٹے بن کر رہو گے تو بیٹے ہوور ند دنیا کے بیٹوں کی ان لوگوں (مشارِع سلسلہ کہ طریقت) کو ضرور سے نہیں ہوتی'۔ اس کے بعد حضور غوث العالم فدُّس بڑا الوّر یہ کی مید حالت ہوگئی کہ ہروقت رفت طاری رہتی اورعالیحد وگی میں پچھلے کمرے میں میٹھ کر روتے رہتے آپ کی والدہ محتر مہ رحمہا اللہ تعالی نے اعلیم شریع سرکار کیلانی فدُ س بیڑہ الوّر یہ کی خدمت میں عرض کیا کہ نہ معلوم آپ نے بیٹے کو کیا کر دیا ہے۔ اور کیسی توجہ فر مائی ہے کہ وہ ہر وقت بچھلے کمرے میں علیحدہ میٹھ کر روتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے حضور غوث العالم فدُس بیڑہ الوّر یہ کی الوّر یہ کو بلا یا اور ارشاد فر مایا کہ' لالیا! ہا ٹری اُئی جائے ہے مزہ ہو جاتی ہے اسے المیلئے نہ دو بلکہ التو یہ کو بلا یا اور ارشاد فر مایا کہ' لالیا! ہا ٹری اُئی بات سنتے ہی میری چینیں نکل گئیں اور عرض کیا کہ حضور میرے بس میں پھی بیس کے نہیں دہا۔

حضور میرے بس میں پھی بیس کے نہیں دہا۔

آپ نے فرمایا:اچھاخیر۔اس کے بعد آپ کی توجہ مبارک سے کچھ سکون ہو گیا۔ مگر پھر بھی اکیلے ہونے کی صورت میں اکثر اوقات رفت طاری رہتی ۔

#### شادی خانه آبادی:

حضورغوث العالم قُدُّ س بِرُ ۂ الْغَوِیز کی شادی آپ کے ننہال موضع بدورتہ میں آپ کے ماموں سیدرحمت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔

#### رشته كاانتخاب:

آپ کی زوجہ محتر مہ کے والد اور والدہ اعلیٰصر ت سر کار کیلانی قدَّ س بِرُ ءَالَعَرِیز کی خدمت کے لیے حضرت کیلیا نوالہ شریف میں ہی رہتے تھے آپ ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ حضرت کیلیا نوالہ

شریف میں ہی آپ کی والدہ محتر مہرجہاں اللہ تعالی کا وصال ہو گیا اور و ہیں دفن ہوئیں والدہ محتر مہ کے وصال کے بعد آپ حضرت کیلیا نوالہ شریف میں ہی اپنی پھوپھی یعنی حضورغوث العالم قدًیں ہوء النجویز کی والدہ محتر مہرجہاں للہ تعالی کے فراق مایٹویز کی والدہ محتر مہرجہاں للہ تعالی کے فراق میں بیٹھی رور ہی تھیں کہ اعلیمضر سے سرکار کیلانی قدًیں ہوء والعرب تشریف لائے جب آپ کوروتے و یکھا تو دست شفقت آپ کے سراقدس پررکھ کرآپ کے والعربرا می سے ارشاوفر مایا:

رحمت علی شاہ!اس بچی کی فکر نہ کرنا بیہ میری بچی ہے بیہ میری بہوہو گی۔اس وقت آپ سات برس کی تھیں اور حضورغوث العالم قدُّس بِرُّ الْغُوِیزِ کی عمر مبارک بھی اس وقت سات برس کے قریب ہی تھی صرف چند ماہ کا فرق تھا۔

## شادی کی تاریخ:

جب آپ کی زوجہ محتر مہ کی عمر مبارک چودہ سال ہوئی تو علیجھر ت تا جدار کیلانی قدُ س بڑ النو بزنے انہیں ان کے گھر بدور نہ میں جھیج دیا اور اس کے تین برس بعد تقریباً سترہ برس کی عمر میں آپ نے شادی کی تاریخ مقرر فر مائی ۔ شادی سے دس روز قبل مٹھائی کی تیاری کے لیے حلوائی بٹھا دیئے گئے ۔ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور دس دن تک ہرخاص و عام کومٹھائی کھلائی حاتی رہی ۔

ا علی صر کار کیلانی تُدِّ س بِیرُ وُ الْعَزِیز کا بارات کے سات تشریف لے جانا:

شادی کی مقررہ تاریخ سے ایک روز قبل رات کو اعلیٰصر ت سرکار کیلانی قدّ س برا ہ النویز نے حضور غوث العالم قدّ س برا ہ النویز نے حضور غوث العالم قدّ س برا ہ النویز کو بلایا اور ارشاد فر مایا کہ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ صبح تمہاری بارات کے ساتھ تمہارے تایا جی سید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہا کیں گے اور مجھے سائیوں (مشائخ طریقت) کی طرف سے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ملی اس لیے میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضور غوث العالم قدّ س برا ہ النویز و فرماتے ہیں آپ کا بیار شادین کر

میرے یاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے عرض کیا کہ کیا مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے یا پیجی نہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں آپ بات کریں اور جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔آپ نے عرض کی:اگرآپ بارات کے ساتھ تشریف نہ لے گئے تو میں ہرگز شادی نہیں کراؤں گا۔آپ ہے میری دونسبتیں ہیں آپ میرے والد گرا می بھی ہیں اور شیخ ومرشد بھی' اگر آپ ہی ساتھ تشریف نہ لے گئے تو میری وہ شادی،شادی ہی کیسی ہوئی مجھےالیں شادی کی ہر گز ضرورت نہیں ہے۔انگیخسر ت قدّ س برؤ ہ الغویز نے بین کرارشاد فرمایا: شادی کے انتظامات دونوں طرف سے مکمل ہیں' دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں' مہمان آ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کراؤں گا۔آپ نے عرض کیا: جو کچھ بھی ہوا گرآپ ساتھ تشریف نہ لے گئے تو میں ہرگز شادی نهیں کراؤں گا۔ بات بہیں ختم ہوگئی ۔اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی فدُ س پڑؤائٹو یزبستر استراحت پر آ رام فر ما ہو گئے ۔ صبح بوقت سحر جب بیدار ہوئے تو اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی قدّ س برو ہ ائعریز نے آپ س<mark>ے مخاطب ہو کر ار</mark>شاد فرمایا: نہ معلوم آپ نے کیا کیا ہے کہ مجھے سائیوں (مشارُخ طریقت) کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور سائیوں (مشائخ طریقت) نے فرمایا ہے کہ آپ کو بارات کے ساتھ جانے کی اجازت ہے اگرآ پ بارات کے ساتھ نہ گئے تو وہ ہرگز شادی نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ ہرمعاملہ میں انتہائی پختہ عزم وارادہ کے مالک ہیں حضورغوث العالم قدُ ں بڑ ؤائع یزارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہا گرآپ بارات کے ساتھ تشریف نہ لے گئے تو ہر گزشادی نہیں کراؤں گا۔اگر مجھے مجبوراً گھرسے بارات کے ساتھ نکلنا بھی پڑا تو راتے سے ہی بھاگ آؤں گا۔ آپ کے اس عزم صمیم کے باعث حضور اعلیٰحضر ت سر کار کیلانی قدُّ س بڑ ۂائیوِ یز کوسائیوں کی طرف سے بارات کےساتھ جانے کی اجازت مل گئی اور : چھراعلی حضرت سرکارکیلانی قدّ س برو ۂ ائعِزیز دو را تیں بدور تہ میں رہے اور تیسر بے روز مراجعت فر مائی۔

#### اجازت وخلافت:

الكيضر ت سركاركيلاني مَدُّ سِبرُ وَالْعُوِيزِ نِے اپنے ايام علالت ميں ايک دن آپ (حضورغوث العالم قُدُّ سِيرُ ءَالْعَزِيزِ ) كوطالبان راہ خدا كا نام بتانے كى اجازت دے كرفر مايا: كەعزىزم! اب اپنا کام سنبھالو۔ پھراعلیجضر ت تاجدار کیلانی قدُّ س بیرُ ۂ الغویز کے وصال شریف کے بعد جب ثانی لا ثانی حضرت میاں غلام اللّٰہ نشر قپوری قدُّ س بِرُ ہ النّویز نے آپ کی دستار بندی فر مائی تو اپنی طرف سے بھی احازت عطا فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ'' آپ کواسنے والد گرامی کی طرف سے تو اجازت ہے ہی،میری طرف سے بھی آپ کواجازت ہے''۔پھرا یک موقع پر گنج کرم حضرت سید محمداسمعيل شاه صاحب قدِّس برُّ وَالْحُو يزكر ما نواله شريف والےحضرت كيليا نواله شريف تشريف لائے اورانہوں نے بھی آپ کوا نی طرف سے ازخود فیوض و بر کات عطافر مائے اورا جازت عطا فرمائی۔اس طرح آپ کواعلیجضر ت شیرر بانی قدٌ س بیرُ ہ ائٹویز کے تین نامورخلفاء کرام کی طرف سےخلافت واجازت ہے۔اس کےعلاوہ آپ حضرت اعلیٰ شیرر بانی قدُّ س بِرُ ہ الغوِیز سے بطریقۂ اویسیہ براہ راست بھی مستفید ومستفیض تھے۔اورا کثر معاملات آپ قدُّ س بڑؤائعریز سے براہ راست طے کر لیتے تھے علیحضر ت سرکار کیلانی قدٌ س بیڑ ۂ ائعزیز نے آ کیے سواکسی کوخلافت و اجازت عطانہیں فر مائی ۔حضورغو ث العالم ؤرّیں بڑ ۂ ائغریز (سیرمجمہ با قرعلی شاہ صاحب بخاری ورّیں بِرُ وَالْعُوِيزِ ) ہی آپ کے واحد جانشین اور خلیفہ مجاز تھے۔

# أُعلَيْهِ تُسمر كاركيلاني تُدِّس بِيرٌ وُالْعَزِيز كَ فَيقَي جانشين:

ایک دفعہ حضورغوث العالم قدُّ س بِرُ ہُ الَّغِرِیز کے پوتے اور سید فراست علی شاہ صاحب بخاری زیدُ مجدہ کے بیٹے سید عاطف علی شاہ صاحب بخاری زیرجہ ہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی قدُّ س بِرُ ہُ الَّغِرِیز کے وصال شریف کے بعد ممکن ہے کہ آستانہ عالیہ شرقیور شریف اور آستانہ عالیہ کر مانوالہ شریف اور آستانہ عالیہ مکان شریف کے سجادہ نشین حضرات نے میٹنگ کر

کے قبلہ دادا جی (حضورغوث العالم سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری وُڈس برؤ الئوین) کی دستار

بندی فرما کرسجادہ نشین بنادیا ہواور جیوئے دادا جی (سید محمد جعفر علی شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ

تعالی) کا کسی نے خیال نہ کیا ہواسی خیال میں ایک رات سوئے تو خواب میں اعلیمضر ت سرکار

کیلانی وُڈس برؤ الئویز کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے صاجز ادہ سید عاطف علی شاہ صاحب

بخاری زید مجدہ سے ارشاد فرمایا: '' کہتم مجھے بہچانے نہیں ہوکیونکہ میں تمہارے والد سید فراست

علی شاہ صاحب کے بھی پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلا آیا تھا میں تمہارے دادا بی (سیدمحمہ باقر علی شاہ بخاری

علی شاہ صاحب بخاری وُڈس برؤ الئویز) کا والد ہوں ۔ یا در کھنا وہی (سیدمحمہ باقر علی شاہ بخاری

صاحب وَدُس برؤ والئویز) میر سے حقیقی جانشین ہیں انہیں فقط میں نے ہی نہیں بلکہ تمام سلسلہ والے

سائیوں (مشائخ طریقت) نے میر اجانشین بیانا ہے۔ مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں جوان کا ہے۔ جس نے انہیں نہ مانا وہ تباہ و ہر باد ہو جائے گا۔

ہرخور دار! آئندہ بھی بھول کر بھی ایسا خیال نہ کرنا''۔

حضورغوث العالم قُدِّسَ سِرُ ہُ العزیز مشر باً نقشبندی مجد دی مکان شریفی ہیں آپ کا منظوم شجر ہُ طریقت درج ذیل ہے :

# شجره نثريف

ا ہے خدا! بہر حبیب خولیش حضر تے مصطفیٰ مقتد ائے اولیاء و إفتحارا نبیاء ا زیئے صدیق وسلماں قاسم وجعفرو لی و زبرائے بایزید و بوالحن ہم بوعلی وزبرائے پوسف وعبد خالق عارف با خدا <mark>بېرمح</mark>مو د وعلی و خو ا جه با با مير ما بهر خو اجه نقشبند و ہم علا ؤ الدین پیر خواجهٔ یعقوب ہم اُ حرار وزاہد بےنظیر بېر دُ رويش محمد با قي باللهُ الصَّمد شخ احمر پیشو المعصوم و زعبد الاحد وزسعيد وحضرت خواجه حنفي يارسا ا زیئے شخ محمہ و ز زَ کی با خد ا حضرت خواجه محمر حاجی احمر شاه حسین

باب جہارم غوث العالم سيرمحمريا فترعلي شاه صاحب بخاري قُدِّسَ بِمِرُّهُ وُالعزيز كا سجر وطر لقت اورمشارنخ سلسله كا مخضرتعارف

# مشائخ سلسله كالمخضر تذكره

## حضرت سيدناا بوبكرصديق رضى الله تعالى عنه

سیدناصدیق اکبرض الدعنہ سرکاردوعالم صلی الدتائی علیہ بلم کے پہلے خلیفہ ہیں آپ نے تمام فاہری و باطنی علوم سرکاردو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ بلم سے حاصل فرمائے آپ کا رنگ سفید، بدن د بلا، چہرہ شگفتہ، آنکھیں روشن اور بیشانی فراخ تھی بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خو شخصہ ہوش وخرد، عاقب اندلیتی اور بلندی فکر ونظر میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پر جناب مُرّ ہ پرسرکاردو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ بلم سے ل جاتا ہے آپ کی ولادت سنہ فیل سے دو سال ، چندروز کم چار ماہ ، بعد ہوئی ( یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بلم کے تولد شریف سے دو سال اور کچھ مہینے بعد ہوئی ) قرآن و سنت میں آپ کے فضائل و منا قب بے شار ہیں ۔ سورہ تو بہ میں رب تعالی ارشاد فرما تا ہے:

"ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذَهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا "

(سورهٔ توبه)

ترجمہ؛ دوسرادومیں کا جس وقت وہ دونوں غارمیں تھے جب وہ اپنے رفیق سے کہتا تھاغم مت کھاتھیق اللہ (تعالیٰ) ہمارے ساتھ ہے''

اس آیت کریمہ میں بالاتفاق' صاحب' سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہیہ وہ منقبت ہے کہ جس میں کوئی دوسرا صحابی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شریک نہیں ۔ زرقانی علی المواہب میں بحوالہ ابن عدی اور ابن عسا کر میں بحوالہ انس رضی اللہ تعالی عنہ اور طبقات الشافعیہ الکبری للسبکی میں ہے کہ ایک روز حضوصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا کیا تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ کہا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سے اور عشرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے

پس ا مام باعلی مشکل کشارا نو رعین وزبرائے پیر مایشتِ پناہِ اہلِ دیں حضرت صا دق على مقبول رب العلمين مظهر انوارِق حضرتِ إميرُ الدِّين را و زیرائے حضرتِ شیر محمد با صفا حضرت نورُالحن آل مقتدائے اہل دیں سُر أقطاب جهال بودآ ل مر دِكامل باليقين غوث العالم سيدمجر باقرعلى شامنع جُو دوعطا باديارب درجهال روشن چول خورشيدسا کنغریق بحرعرفان حقیقت اے خُد ا غیر تو ہر گز نہ بینم بگز رَ م ا ز ما ہو ا

ے کہ آپ'' آقی''ہیں اور جو'' آقی'' ہے وہی سب سے افضل ہے،عنداللہ اکرم ہے''اِنَّ اَکُورَ مَکُمُ عِنْدَاللَّهِ اَتُقٰی کُمُ''اس پِرْصِ قطعی ہے۔ آپ کر مزاقہ میں مکثر میں اور مدیجی دور دیوں سزاری ثیر نہ میں میں سیاری ٹیانہ

آ پکے مناقب میں بکثرت احادیث بھی وارد ہیں۔ بخاری شریف میں ہے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

> "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلاً دُوُنَ رَبِّيُ لَاتَّخُذُتُ اَبَا بَكُرٍ خَلِيُلاً" ترجمه: اگرمیں خدا کے سواکسی کواپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا"

دوسری حدیث میں فرمایا'' کہ ہم نے ہرایک کے احسان کا بدلہ دیا ہے مگر ابو بکر کا احسان ایسا ہے کہ اسکا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دےگا'' (مفہوم)

تیسری حدیث میں فرمایا'' کہ میرے نزدیک ابو بکر مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں''(مفہوم)

ح<mark>صراتُ القدس، میں ق</mark>وتُ القلوب، کے حوالے سے منقول ہے'' کہ ہر زمانے کا قطب قیامت تک اپنے مرتبہ اور مقام میں امیرُ المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کا قائم مقام رہے گا اور تینوں او تاد جو قطب سے کم درجہ کے ہوتے ہیں ہر زمانہ میں باقی تین خلفاء (حضرت فاروق اعظم ،حضرت عثمان غنی ذوالنورین اور حضرت مولی کا ئنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنبم ) کے قائم مقام ہو نگے اور انکی صفت و حالت اور یقین کے مطابق رہیں گے۔

کشف الحجو ب میں حضرت دا تا علی جبوری قدِّس سِرُّ وُالعزیز نے حضرت امام زہری سے روایت نقل فر مائی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عہم نے آپکے دست اقدس پر بیعت ِخلافت کر لی تو آپ منبر برتشریف فر ماہوئے اور خطبہ دیا اور خطبے کے درمیان ارشا دفر مایا:

> 'والله ما كنت حريصا على الامارة يوما وليلا قَطُّ ولا كنت فيها راغبا ولا سئلتها الله تعالى سِرًا وعلانيةً وما لى في الامارة من راحة"

عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا سنا وَحضرت حسان بن ثابت رض اللہ تانا عند نے بید دو شعر پیش کئے و ثانی اثنین فی المغار المنیف وقد طاف العدوبه اذا صعد الجبلا و کان حب رسول الله قد علموا من البریة لم یعدل به رجلا (وه غارشریف میں دومیں سے دوسرے تھاس حال میں که دشن پہاڑ پر چڑھ کران کے گر دپھرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ سلی اللہ تعالی عابہ ہلم کے مجبوب تھے لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی عابہ ہلم بنس سے کسی کو آپ رضی اللہ تعالی عند کے برا برنہیں فرمایا ) میشعر سکر رسول اللہ سلی اللہ تعالی عابہ ہلم ہنس پڑے یہاں تک که آپ کے دندان مبارک ظاہر ہمو کئے اور فرمایا حتان ! تم نے بچ کہا وہ در حقیقت ایسے ہی ہے۔ رب تعالی نے سورہ زمر میں فرمایا 
"وَ اللَّذِی جَاءَ بِ الصِّدُق وَ صَدَّقَ بِهِ أُولِئِکَ هُمُ الْمَتَّقُونَ "

ترجمہ؛ اوروہ جویہ بیچ لے کرتشریف لائے اوروہ جنہوں نے انکی تصدیق کی یہی ڈروالے ہیں اس آیت مقد سے میں بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سچی بات لائے وہ نبی کریم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ مِنام ہیں اور جس نے تصدیق کی وہ سیّدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

سور ولیل میں مولی کریم نے ارشا دفر مایا:

"وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى . الَّذِي يُتُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَى . وَمَا لِاَحَدِعِنُدَهُ مِنُ فَيُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَى . وَمَا لِاَحَدِعِنُدَهُ مِنُ فَعُمَةٍ تُجُزَى . إِلَّا ابْتِغَا ءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعُلَىٰ . وَلَسَوُفَ يَرُضَىٰ . "

(سورة ليل)

ترجمه: "اور بچایا جاوے گااس سے وہ بڑا پر ہمیز گار. جودیتا ہے اپنامال پاک ہونے کو اور نہیں کسی کااس پراحسان کہ بدلہ دیا جائے ، مگر واستے جاہئے رضامندی اپنے پروردگار بلند کی اور بیشک وہ آگے راضی ہوگا،"

بيآيات بالا تفاق حضرت سيدنا صديق اكبررض الله تعالى عنه كي شان مين اترين ان مين صراحت

غزوهٔ احزاب میں جب خندق کھودنے گئے تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم نے خندق تقسیم فرمادی حضرت سلمان فاری کے متعلق مہاجرین وانصار میں اختلاف ہو گیا ہرا یک فریق کا دعویٰ تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اس وقت رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے فر مایا ''سلمان ہم میں سے ہیں اس وقت رسول اللہ سلی اللہ تا پہاء سے المبیت '' یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ آپ نجباء صحابہ کرام اور اصحاب صفہ میں سے شخ' کے حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ نے آپکو مدائن کا گور نر بنادیا تھا اور ہائج ہزار در ہم سالانہ آپکا وظیفہ مقرر کر دیا تھا جب آپکو طیفہ ماتا تو اسے را ہ خدا میں صرف فرما دیتے اور بوریا بافی سے اپنا گزار ہوگر کے آپکا کوئی گھر نہ تھا دیواروں اور درختوں کے سایہ میں رہا کرتے تھے آپ کے پاس ایک دھاری دار کملی تھی جس کا کچھ حصہ آپ اوڑھ لیتے اور کچھ نیچے بچھا لیتے گورنری کی حالت میں بھی دھاری دار کملی تھی جس کا کچھ حصہ آپ اوڑھ لیتے اور کچھ نیچے بچھا لیتے گورنری کی حالت میں بھی بہی کملی آپے پاس رہتی۔ آپکا وصال اڑھائی سو برس کی عمر میں ۱۰ رجب سے سے سے شہر مدائن

حضرت <mark>قاسم بن محمد بن</mark> ابي بكر رضي الله تعالى عنهم:

علم باطن میں آپکا نتساب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عندسے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندے عہد میں ہز دجر دشاہ فارس کی تین اڑکیاں غنیمت میں آ کیں ، اتکی قیمت مطرائی گئی ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے تینوں کو لے لیا۔ ان میں سے ایک اپنے صاحبز اوے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کودے دی جس سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عند پیدا ہوئے دوسری حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند کودی جس سے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عند پیدا ہوئے اور تیسری حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کودی جس سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عند پیدا ہوئے ۔ پس سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عند پیدا ہوئے ۔ پس سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عند پیدا ہوئے ۔ پس سے حضرات (حضرت قاسم ، امام زین العابدین الورسالم رضی اللہ تعالی غنہ ہوئے کے خالہ زاد جس کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت قاسم اپنے والد ماجد کے قبل ہونے کے بعد اپنی بچو پھی حضرت عاکث درضی اللہ تعالی عنہاء عنہاء کے ہاں بطور بنتی ہر ورش پاتے رہے ۔ آپ کبارتا بعین میں سے ہیں اور مشہور سات فقہاء

ترجمہ: ''دیعنی خدا کی قتم میں امارت پر حریص نہیں تھا ہر گز بھی دن اور رات میں میرے دل پراسکا خیال بھی نہیں گزرااور نہ بھی ظاھراور پوشیدہ اللہ تعالیٰ سے اسکی ورخواست کی اور مجھے اس میں کوئی خوثی نہیں'' صاحبِ کشف الحجوب فرماتے ہیں کہ:

''جب حق سبحانہ وتعالی بندے کو کمال صدق پر پہنچا تا ہے اور مرتبہ ٹمکین سے مشرف فرما تا ہے تو بندہ اللہ تعالی کے ارادہ کا منتظر ہوتا ہے تا کہ جوصفت آئے بندہ اس پر شمکن ہوجائے اگر حکم ہوتو ہوتو فقیر ہوجائے جیسا کہ سیدنا صدیق اکبررشی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی دور میں کیا اور اگر حکم ہوتو امیر ہوجائے جیسا کہ آپی زندگی کا آخری حصہ اس پر شاہد ہے۔ تجرید و تمکین اور فقر کی خواہش اور ریاست کے ترک کی آرز و کرنے میں اس جماعت عالی کی اقتداء حضرت سیدنا صدیق اکبررشی اللہ تعالی عنہ کے طریق پر ہے''

آپکاوصال۲۲ جمادی الآخر ۳۱ هر یسته برس کی عمر میں ہوا۔

. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه:

حضرت خیرُ البشر کی صحبت کے باوجود آپکا انتساب علم باطن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر
وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپکو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحبت حاصل تھی۔ آپکی کنیت
ابوعبد اللہ ہے۔ فارسی النسل ہیں۔ آپ جوانی کے دور میں ہی دین حق کی تلاش میں کوشاں تھے۔
اس لیئے آپ یہودونصار کی اور دوسرے مذا جب کے علماء کے پاس آتے جاتے تھے اس طلب
میں آپکو جومصائب اور شختیاں پہنچیں آپنے ان پرصبر کیا یہاں تک کہ اس راستہ کے طے کرنے
میں دس شخصوں کے پاس کیے بعد دیگرے آپکو فروخت کیا گیا آخر کارخواجہ کا کنات کے پاس
میں دس شخصوں کے باس کیے بعد دیگرے آپکو فروخت کیا گیا آخر کارخواجہ کا کنات کے پاس
کینچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود سے بہت قیمت دے کر
خرید فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی غزوہ خندق اورغزوات مابعد میں شامل ہوئے۔

اہل بیت میں مدفون ہوئے۔

سلطان العارفين حضرت بايزيد بسطا مي قدس مره العزيز:

طریقت میں آپ کا انتساب حضرت امام جعفرصا وق رضی الله تعالی عند سے ہے۔ آپ کی تربیت بھی اسی امام عالی شان کی روحانیت سے ہوئی ۔ کیونکہ شخ بایزید بسطامی کی ولا دے حضرت امام قدس رہ العزیز کے وصال مبارک کے بعد ہوئی ،اگرچی ﴿ تَذَكَّرةَ الاولیاءُ ' كی بعض حكايات سے آپ کی ظاہری صحبت حضرت امام قدس رہ العزیز سے مفہوم ہوتی ہے، مگر تحقیق یہی ہے کہ آپ نے امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کی بظاہر زیارت بھی نہیں کی ، بعض کتب میں مذکور ہے که آپ کوحضرت امام علی رضاند سره امعزیز سے صحبت ہے اورانہیں اپنے والد گرا می حضرت امام موسی کاظم قدس رہ ابعزیز سے انتساب ہے اور انہیں اینے والدگرا می حضرت امام جعفر صادق قدس رہ العزیزے،اس طرح اگر چیآ پ کےاور حضرت امام جعفرصا دق قدس ہر العزیز کے درمیان بظاہر دو واسطے ہی<mark>ں کیکن آپ حضرت</mark> امام جعفرصا دق قدس رہ العزیز کے اولیک فیض یا فتہ ہیں۔ آپ کے منا قب بےشار ہیں۔حضرت خواجہ جنید بغدا دی قدس رہ امریفر ماتے ہیں کی بایزید ہماری جماعت میں ایسے ہیں جیسے جبرائیل فرشتوں میں ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ میدان تو حید میں چلنے والوں کی ا نتهااس خراسانی (بایزید) کی ابتداء ہے اور مردان خدا جب آپ کے ابتدائی قدم پر پہنچتے ہیں تو ۔ فوہ ان کی انتہا ہے۔ آپ کا نام طیفور بن عیسیٰ تھا آپ پر پہنچ کرطریقہ صدیقیہ آپ کے نام سے طریقه طیفوریه مشهور موگیا \_ آپ کاوصال ۲۱۱ هاورایک رویت مین ۲۳۴ هے کوتهتر برس کی عمر میں ہوا آپ کا مزارشہر بسطام میں مرجع خلائق ہے۔

حضرت خواجه ا بوالحسن خرقانی قدس سره العزیز:

آپکاانتساب حضرت بایزید بسطامی قدس رہ العزیز سے ہے، اور آپ کی تربیت حضرت بایزید بسطامی قدس رہ العزیز کی روحانیت سے ہوئی ہے۔ ملاقات صوری ثابت نہیں۔ کیونکہ حضرت ابوالحن

میں سے ہیں۔امام،عالم،فقیہ اور پر ہیزگارتھے کی کی بن سعیدانصاری نے کہا کہ ہم نے مدینے میں کسی کوابیا نہ پایا کہ اسکوقاسم پرفضیات دیں۔بقول امام بخاری آپ فضل اہلِ زمانہ تھے آپنے ۱۸۰ درمیان قدید کے مقام پروصال فرمایا۔

# حضرت امام جعفرصا دق رضى اللهءنه:

آپ رضی الله تعالی عندا ما م زین العابدین رضی الله تعالی عنه کے بوتے اور امام محمد با قررضی الله تعالی عنه کے صاحبز ادے ہیں۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت اُم فروہ رضی اللہ تعالی عنہاحضرت ابو بکرصدیق رض الله تعالی عنہ کے بوتے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبرز ادمی ہیں ،اورام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مال اساء بنت عبدالرحمٰن بن ابو بکرصد این رضی الله تعالیمنېم میں \_اسی واسطے آپ رضی الله تعالی عدفر ما یا کرتے هے 'ولدنبی ابو بکر مرتین''یعنی ابو بکر رض الله تعالیءنہ سے دومرتبہ پیدا ہوا ہوں ، مگر مجد دالف ثانی رحہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ (حضرت امام رض اللہ تعالی عنہ ) کا نسب صوری ومعنوی حضرت سید ناصدیق اکبررضیالله تعالی عنہ سے ہے اس و اسطے آپ رضیاللہ تعالی عنہ نے ایسافر مایا ہے۔علم طریقت میں آپ کاانتساب اینے نانا قاسم بن محمد بن ابی بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ رض الله تعالى عندمدينة منوره مين • ٨ هوكوپيدا هوئ آپ رضى الله تعالى عنه كى سيا وت وا ما مت پرسب كا ا تفاق ہےآ پالطا کفتِ تفسیراوراسرار تنزیل میں بےنظیر تصےعلامہذہبی نے آپ کو حفاظ حدیث میں ثنار کیا ہےامام اعظم ابوخدیفہ ،ا مام ما لک ،امام شعبہ ،امام سفیان تُوری وسفیان بن عُمیّنُهُ ، امام حاتم بن اساعیل، امام کی بن قطان وغیرہ آپ کے تلا مذہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه نے مدینه منوره میں ۱۵ر جب ۴۸ اھءاڑسٹھ سال کی عمر میں وصال فر مایا اور جنت البقیع میں قئبہ

خرقانی قدس رہ العزیز کی ولا دے حضرت بایز ید بسطامی قدس رہ العزیز کے بعد ہوئی۔ بظاہر آپ کے اور حضرت بایز ید تدسرہ العزیز کے در میان چند واسطے ہیں یعنی آپ قدس رہ العزیز کا انتساب حضرت ابوالمظفر مولا ناتر ک طوی قدس رہ العزیز سے ہے اور ان کا انتساب خواجہ اعرائی بایز ید شقی قدس سرہ العزیز سے اور ان کا انتساب خواجہ محمد مغر بی قدس رہ العزیز سے اور انہیں خواجہ بایز ید بسطامی سے انتساب ہے۔ آپ اپنے وقت میں یک کے زمانہ نمو شوروزگار اور قبلہ عصر تھے۔خواجہ عطار قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ شنخ ابوالحس خرقانی اپنے زمانہ کے با دشاہ اور قطب او تا داور ابدال العالم ہیں۔ آپ کا وصال ۴۲۵ ھ شب عاشورہ میں ہوا۔ آپ کا مزار خرقان میں ہے۔

حضرت شيخ ابوعلى فارمدى قدس سره العزيز:

علم تصوف میں آپکا نتساب حضرت خواجه ابوالحسن خرقانی قد سرہ العزیہ ہے، آپ کوشنخ ابوالقاسم گرگانی طوی قد سرہ العزیزاور شخ ابوسعید البوالخیر ہے بھی صحبت رہی ہے آپ علوم ووعظ میں استاد امام ابوالقاسم قشیری قد سرہ العزیز صاحب ' رسالہ قشریہ' کے شاگر دہیں آپ صوفیاء کرام وغرباء کے مرجع اور لسان الوقت تھے۔ آپ کا وعظ انتہائی پرتا شیرا ور بے نظیر ہوتا تھا۔ آپ قد سرہ العزیز نے ۷۲۲ ھے میں بعمر ۷۰ برس طوس میں وصال فر مایا۔

حضرت خواجه پوسف همدانی قدس سره العزیز:

طریقت میں آپ کا نتساب حضرت شخ ابوعلی فارمدی مدس رہ العزیز سے ہے۔ شخ عبد اللہ جوین نیشا پوری مدس رہ العزیز اور شخ حسن سمنانی مدس رہ العزیز کی صحبت میں بھی رہے۔ فقد واصول کی تعلیم بغداد میں شخ ابواسحاق شیرازی مدس رہ العزیز سے حاصل کی اور حدیث پاک کاسماع ابوجعفر محمد بن الحر من سلمہ وغیرہ محدثین رحم م اللہ تعالی سے کیا حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلائی مدس رہ العزیز تحصیل علم کے بعد آپ کے پاس گئے ۔ آپ فر ماتے ہیں جب مجھے آپ نے دیکھا تو کھڑے اور کھے اور کھی اور کھٹے اور کھے اور کھی اور کھی اور کھٹے اور کھٹے اور کھے اور کھٹے کی اور کھٹے اور کھ

میری تمام مشکلات کوحل فر مایا۔اور پھر مجھے۔ارشاد فر مایا:اےعبدالقادرتم لوگوں کو واعظ سنایا کرو کیونکہ میں تم میں ایک جڑ دیکھا ہوں جو عنقریب درخت ہوجائے گا۔آپ نے ۲۲ر ربیج الاول ۴۳۵ھ میں انتقال فر مایا پہلے آپ کو ہرات اول لغشور کے درمیان موضع مامیین میں دفن کیا گیا بعداز اں مرومیں منتقل کیا گیا۔اب آپ کا مزار 'مرو''میں مرجعِ خلائق ہے۔

خواجه عبدالخالق غجد وانی قدس سره النورانی:

آپطبقہ خواجگان کے سردفتر اورسلسلہ نقشبندیہ کے سردارِطریقت ہیں۔آپ کی روش ججت ہے۔آپ پر پہنچ کراس سلسلہ کانام' سلسلہ خواجگانیہ' مشہور ہوگیا۔آپ حضرت امام مالک رض اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دیسے ہیں آپ کے پیرسبق حضرت خضر علیہ اللام اور پیرخرقہ وصحت حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدں سرہ العربیٰ ہیں آپ کو حضرت خضر علیہ اللام نے ذکر خفی کی تعلیم دی تھی۔ آپ کے ارشادات عالیہ میں سے یہ آٹھ کلمات مشہور ہیں:

۱) هوش د<mark>ردم ۲) نظر</mark> برقدم ۳) سفر دروطن ۴) خلوت درانجمن ۵) یا د کرد ۲) بازگشت ۷) نگاه داشت ۸) یا دداشت

ان آٹھ کے علاوہ تین کلمات اور ہیں جومصطلحاتِ نقشبندیہ ہیں:

۱) و قو ف عد د ی ۲) و قو ف ز ما نی ۳) و قو فِ قلبی یمی گیاره کلمات طریقهٔ نقشبندیه کی اصل میں.

۱) هوش در دم:

اس سے مرادیہ ہے کہ سالک کا ہرا یک سانس حضور اور آگا ہی سے ہو، نہ کہ غفلت سے یعنی سی سانس میں خداکی یاد سے غافل نہ ہو۔

۲) نظر برقدم:

بظاہر مرادیہ کہ سالک راہ چلتے وفت نظرا پنے قدموں کی پشت پرر کھے تا کہ جمعیت خاطر

۱۰) وقف ز مانی:

اس کے دومعنیٰ ہیں۔ایک یہ کہ سالک کو چاہیے کہ واقعنِ نفس رہے اور پاسِ انفساس کو کموظ رکھے، لیعنی ہروقت خیال رکھے کہ سانس حضوری میں گزرتا ہے یا غفلت میں۔ دوسرے عنی میہ کہ بندہ ہروقت اپنے حال سے واقف رہے اگروقت اطاعت میں گزرا ہے تو شکریہ بجالائے، اور اگر معصیت میں گزرا ہے تو عذرخواہی کرے۔

اا)وقوف قلبی:

اس کے دومعنی ہیں۔ایک یہ کے ذکر کے وقت دل حق سبحا نہ وتعالی سے آگاہ رہے۔اور دوسرامعنی یہ کہ بندہ ذکر کے وقت قلبی صنوبری کی طرف متوجہ رہےاوراسے ذکر میں مشغول رکھے۔ حصرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی مذہرہ العزیز کا وصال ۱۲ اربیج الاول ۵۷۵ھ میں ہوا۔ مزار مبارک' نغجد وان' میں ہے جو بخاراسے ۲ فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔

حضرت خواجه عارف رايوگري قدس ره العزيز:

خواجہ عبدالخالق غجد وانی قدس رہ العزیز کے چار خلفاء میں سے ایک آپ قدس رہ العزیز ہیں۔ آپ کا مولد و مدفن موضع ریوگر ہے جو بخارا سے ۲ فرسنگ اور مجد وان سے ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ہے۔ آپ کاس وصال ۲۱۲ ھے۔

حضرت خواجه محمودانجير فغنوي قدس سره العزيز:

آپ حضرت خواجہ عارف ریوگری قدس رہ العزیز کے تمام اصحاب میں اکمل وافضل اور خلافت سے ممتاز تھے۔ آپ کا مقام ولا دت موضع انچیر فغنہ ہے۔ جو بخارا سے تین فرسنگ کے فاصلہ پرواقع قصبہ وا بکنہ کے دیہات میں سے ہے۔ آپ کاوصال مبارک کے ااھ میں ہوااور ''وا بکنہ''میں مزارمبارک ہے۔ میں فتورنہآئے۔اور حقیقتاً مرادیہ ہے کہ سالک کا باطنی قدم اس کی نظرِ باطن سے پیچھے نہ رہے بلکہ منتہائے نظر پر پڑےاوریہ باطنی سرعتِ سیر کی طرف اشارہ ہے۔

۳) سفر دروطن:

اس سے مرادسیرِ نفسی ہےاور صفات ذمیمہ سے صفات جمید ہ کی طرف انتقال کرنا ہے۔

۴) خلوت درانجمن:

اس سے مرادیہ کہ ظاہر میں خلائق کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔

۵)يادكرد:

لعنی ہروقت ذکر میں مشغول رہے زبانی ہویاقلبی۔

۲) بازگشت:

اس سےمرادیہ کہذا کربطریقہ معہود کلمہ 'توحید کاذکر جب دل سے کرے توہر ہار کلمہ 'توحید کے بعد زبان دل سے کھے خدایا! میرامقصو دتو ہی ہے اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے، مجھے اپنی ذات کی محبت اوراینی صفات کی معرفت عطافر ما۔

۷) نگاه داشت:

اس سے مرادیہ کہ قلب کو خطرات اور حدیثِ نفس سے نگاہ میں رکھے۔

۸) یا دراشت:

اس سے مراددوام آگاہی بحق سجانہ تعالی ہے برسبیل ذوق۔

۹)وټوف عدري:

اس سے مراد ذکرنفی وا ثبات میں عدد ذکر سے واقف رہنااور طاق عدد کالحاظ رکھنا ہے۔

تربیت میں درجه بخیل دارشاد کو پنچے۔آپ کا دصال مبارک ۸ جمادی الاولی ۲۷۷ه هیں ہوا مزار مبارک قربیہ سوخار میں ہے۔آپ کے ۱۱۳ خلفاء تھے جن میں حضرت خواجہ نقشید قدس رہ امور پنظیفہ اکبر تھے۔

خواجه خواجگان حضرت سيد بهاوالدين نقشبند قدس سره العزيز:

آپ کی ولادت باسعادت محرم الحرام ۱۸ سے میں قصر عارفاں میں ہوئی جو بخارا سے ا ایک فرسنگ کے فاصلہ بروا قع ہے لڑ کین ہی ہے ولایت کے آثاراور کرا مات و ہدایات کے انوارآپ کی پیثانی سے ظاہر تھے،آپ کوآ داب طریقت کی تعلیم بظاہر سیدامیر کلال قدس مرہ العزیز سے ہے مگر حقیت میں آپ کی تربیت اولیی طریق پر حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی قدی سرہ العزیز کی روحانیت سے ہوئی ،آپ کو چونکہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی مذہبر والعزیز کی طرف سے حکم تھا کہ ہرحال میں جادہ شریعت واستقامت برقدم رکھنا جاہیے ۔اورعز نمیت بیممل کرنا،اوررخصت و بدعت <u>سے دورر ہنا جا ہ</u>ے، اور ہمیشہ احادیث مصطفیٰ صلی لاٹھ تعالیٰ علیہ *ولم کو*اپنا پیشوا بنا نا ،اورا خیار رسول صلى الله تعالى عليه بلم، اورآ ثار صحابه كرام رضى الله عنهم كى تلاش ميں رہنا جا ہيے۔ اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نےعزیمت برعمل کیااورذ کربالجبر نہ کیا،اور چونکہ مجھے اخباروآ ثار رسول ً كريم صلى الله تعالى عليه وملم كي تفحص كاحكم ثقااس لئے علاء كى خدمت ميں حاضر ہوتا اورا حاديث بيڑھتا اورآ ثار صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنہ معلوم کیا کرتا تھا،اور ہرایک بڑمل کیا کرتا تھا،اوراس کا نتیجہ اینے باطن میں مشاہدہ کرتا، آپ قدس روامعز یز فر ماتے ہیں کہ میں نے سلطان بایز بد بسطا می قدس سرہ العزیز ، شیخ جینید بغدای قدس مرہ العزیز ، شیخ شبلی قدس مرہ العزیز اور ابن منصور حلاج قدس مرہ العزیز کے مقامات کی سیر کی ۔ جہاں وہ پہنچے تھے، میں بھی وہاں پہنچا، یہاں تک کہصفات انبیاء کرام علیم اسلام کی سیر کی ۔ پھر میں ایسی بار گا میں پہنچا جس سے بڑی کوئی بارگاہ نتھی، میں نے جان لیا کہ بیہ بارگا ہ محمدی ہے ملی صاحبالصلوۃ والسلام۔آپ تدس مرہ العزیز سے یو جھا گیا کہآپ کا طریقہ کیا ہے تو

حضرت خواجه کی رامیتنی قدس سره العزیز:

آپخواجہ محمود قدس مرہ العزیز کے خلفاء میں سے ہیں۔سلسلہ خواجگان میں آپ کالقب حضرت ''عزیزال'' ہے آپ کے مقامات عالیہ اور کرامات عیبہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ قدس رہ العزیز کی ولا دت موضع'' رامیتن'' میں ہوئی جو بخارا سے دوفر سنگ کے فاصلہ پر بہت بڑا قصبہ ہے۔ آپ خوارز م تشریف لے گئے اور ایک عرصہ تک و ہیں رشد و ہدایت میں مشغول رہے۔ ۲۸ ذوالقعدہ ۵۱ کے هیں وصال فرمایا۔ مزار مبارک خوارز م میں زیارت گاہ خواص وعوام ہے۔

حضرت خواجه مجمر با باساسی قدس سره العزیز:

طریقت میں آپ کا انتساب حضرت عزیز ال قدس والعزیز سے ہے۔ آپ کا مولد قریہ ساسی ہے جود بیہات رامیتن سے ہے۔ آپ پر اکثر محویت واستغراق غالب رہتا۔ آپ نے حضرت خولجہ نقشبند قدس والعزیز کی ولا دت سے قبل بار ہاان کے گاؤں قصر ہندوال سے گزرتے ہوئے یہ خوشخبری ارشاد فرمائی کہ اس زمین سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے۔ جلدی ہی ایسا ہوگا کہ کوشک ہندوال قصر عارفال بن جائے گا۔ آپ کا وصال مبارک ۵۵ کھ ہے۔ اور مزار شریف موضع ساسی میں ہے۔

حضرت خواجيهمس الدين امير كلال قدس سره العزيز:

آپ صحیح النسب سید ہیں۔ طریقت میں آپ کا نتساب حضرت باباساسی قدس والعزیزہ سے
ہے، آپ کا مولد قریم سوخار ہے۔ جوساسی سے ۵ فرسنگ کے فاصلہ پر ہے۔ آپ ابتدائے حال
میں گشتی لڑتے تھے ایک بار باباساسی قدس والعزیز کا گزراس اکھاڑے پر ہوا، حضرت امیر کلال
وحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر حضرت خواجہ باباقدس والعزیزہ پر پڑی تو آپ نے اپنی قوت جاذبہ سے انہیں
اپنی جانب تھینچ لیا، اور طریقہ عالیہ کی تلقین فر مائی اور اپنی فرزندی میں قبول فر مایا۔ آپ ان ک
صحبت میں بطریق خوجگان ریاضت میں مشخول رہے، یہاں تک کہ حضرت باباقدس والعزیز کی

فرمایا که

از دروں شوآ شناوز بروں برگانہوش اس چنیں زیباروش کم می بوداندر جہاں (دل سے آشنا رہواور بظاہر برگانے ،اییاخوبصورت طریق جہان میں کم ہی ہے) لعنی خلوت درانجمن ۔ آپ قدر سرہ العزیز سے یو چھا گیا کیا ایساممکن ہے؟ آپ نے فرمایا: کیون ہیں جبکہ رب تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی صفت بیان فر مائی ہے "رجَالٌ لَّا تُلُهِيهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنُ ذِكُر اللَّهِ" ترجمه؛ السےمرد کہ جنہیں تجارت اورخرید فروخت اللہ کے ذکر سے عافل نہیں کرتی'' آپ قدن سره العزيز فرماتے ہيں اگر چه نماز وروزه اور رياضت ومجابده حق سجاند وتعالى تک پہنچنے کا . طریقه بین مگر هاریز دیک وجود کی نفی سب طریقوں سے اقرب ہے، اور بیزک اختیار اور دید قصور کے سوا حاصل نہیں ہوتی ۔حضرت خواجہ علا والحق والڈین قدس رہ العزیز فر ماتے ہیں کہ ہمارےمرشد حضرت خواجہ نقشبند قدس رہ ابعزیز کی نظرعنائت کی برکت سے طالبوں کا بیرحال تھا کہ قدماول میں سب سعادتِ مراقبہ ہے مشرف ہوجاتے تھے جب نظرِ عنایت زیادہ ہوتی تو درجہ عدم کو پہنچ جاتے ۔ جب اس سے بھی زیادہ نظرِ عنایت ہوتی تو مقام فنا کو پنچ جاتے اور فانی ازخود ، اور ہاتی تجق ہوجاتے۔

آپ فرماتے ہیں ہمارے خواجگان قدست اسرادہم کی چار نسبتیں ہیں، ایک حضرت خواجہ خضر مایہ اللہ مسلطان العارفین علیہ اللہ مسلطان العارفین علیہ اللہ مسلطان العارفین علیہ اللہ علیہ اللہ تعلیٰ من قدس رہ العزیز سے، جود وطرف سے ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، اور دوسری حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ کا لقب'' نقشبند' ہونے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ جن میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ کی پہلی ہی صحبت سے سالک کے دل ماسوا کا نقش مٹ جاتا تھا، آپ پر پہنچ کر بیسلسلہ عالیہ

''نقشبندیه''کے نام سےموسوم ہوا۔آپ کی عمر مبارک کا چوہتر واں سال تھا کہ تین رہیج الاول ۹۱ کے دمیں وصال فرمایا، مزار مبارک''قصر عار فال''میں ہے۔

حضرت خواجه علا والدّين عطّارةُدِّسُ بِيرُ ه العزيز:

: آپ حضرت خواجہ نقشبند تُدّ س برً ، العزیز کے پہلے خلیفہ، نائب مطلق اور داماد تھے۔ آپ کا نام مبارک محمد بن محمد بخاری ہے۔ دراصل خوارزم ہے ہیں ۔ جب آپ کے والد گرا می کا وصال ہوا تو آپ نے تر کہ ہے کوئی چیز قبول نہ کی اور حالت تج پدمیں بخارا کے ایک مدرسہ میں مخصیل علوم أ ميں مشغول ہو گئے ۔طالبعلمی کی حالت میں آپ کا عقد حضرت خواجہ نقشبند وُرُس بِرُ ، العزيز کی ا صاحبز ادی ہے ہوگیا۔ جبطریق حق کی طلب آپ کے دل میں پیدا ہوئی تو علوم رسمی کا مطالعہ جیوڑ کر حضرت خواجہ مُڈس بڑہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طریقہ اخذ کیا۔حضرت خواجہ ک آپ <mark>برنظر خ</mark>اص <mark>تھی۔ چ</mark>نانچے حضرت خواجہ کی تو جہات عالیہ سے آپ بہت جلد درجہ کمال پر فائز أَ بوكة عندوة المتقفين سيد السند حضرت ميرسيد شريف جرجاني تدُّس براً ، العزيز آب بى كفيض يافته میں ۔سیدالسند فدُّس برُ ، امریز فرمایا کرتے تھے:''جب تک شِخ زین الدین کی صحبت میں نہ پہنچا فرفض ہے رہائی نہ یائی اور جب تک خواجہ علا وَالدین عطار ۃُڈس بڑ ہ العزیز کی صحبت ہے مشرف نہ ہوا میں نے خدا کونہ بیجیا نا''۔حضرت خواجہ علا وَالدین قدَّ س بیرُ ، ابعزیزصا حبِطریقۂ خاص ہیں۔ ان كے طریقه کو' طریقه نِقشبند بیعلائیه'' کہتے ہیں امام ربانی حضرت مجددالف ثانی قدُس بڑہ العزیز مکتوب : نمبر ۲۹۰ دفتر اول میں طریقہ علائیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

'ولحق کدایں طریق کثرالبرکت است اندک آل طریق نافع ازبسیار ظرقِ دیگرانست' ترجمہ؛ لینی حق میہ ہے کہ بیطریقہ کثیر البرکت ہے اس طریقہ کا تھوڑا سابھی دوسروں کے طریقوں سے بہت زیادہ نفع بخش ہے'' آپ نے فرمایا: ریاضت سے مقصود تعلقات جسمانی کی پوری نفی اور عالم ارواح وعالم حقیقت مبارک قریب بغنور میں ہے، جو حصار واقع ماوراء انتہر کے مضافات میں سے ہے۔

خضرت خواجه ناصرالدين عبيدالله احرار قدس سره العزيز:

آپ کانام عبیداللہ اور لقب ''ناصر الدین'' اور'' خواجہ اُ حرار'' ہے۔ آپ تدسر والعزیز باغستان میں ماہ رمضان ۲۰۸ھ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد ایام نفاس یعنی ۴۰ دن تک اپنی والدہ کادود ھے بیس بیا۔ بچپن ہی سے رشد و ہدایت کے آثار اور قبولِ عنایت الہی کے انوار آپ تدسر والعزیز کی بیشانی میں نمایاں تھے۔ تین ، چارسال کی عمر میں نسبت آگا ہی بجق سبحانہ وتعالی حاصل معنی آلمد رفت رکھتے تھے مگر دل پر وہی نسبت غالب تھی۔ بچھ عرصہ مختلف بزرگوں کی صحبت میں آمد رفت رکھتے تھے مگر دل پر وہی نسبت غالب تھی۔ بچھ عرصہ مختلف بزرگوں کی صحبت میں داخل ہو گئے اور اجازت وخلافت سے نواز ہے گئے۔ آپ تدسر والعزیز فرماتے ہیں کہ اگر تمام احوال و مواجیز ہمیں عطا کیے جائیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت کے مقائد سے آراستہ نہ کیا جائے تو ہم اسے بجر خرا بی کے پچھ نیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت کے مقائد سے سر فراز فرمایا جائے تو ہمیں پچھ ڈرنہیں۔ جمع کیں جائیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد سے سر فراز فرمایا جائے تو ہمیں پچھ ڈرنہیں۔

مولا نامحمه زامدوخشی قدس سره العزیز:

آپ کا انتساب طریقه نقشبندیه میں خواجه عبیداللدا حرار قدس رہ العزیز سے ہے، آپ حضرت مولا نالیعقوب چرخی قدس رہ العزیز کے نواسے ہیں، جب خواجه عبیداللد قدس رہ العزیز کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے ایک ہی مجلس میں بیعت کر کے انہیں پایئے تھیل تک پہنچا دیا اور اجازت و خلافت سے نواز کر وہیں سے رخصت کردیا۔ یہ معاملہ حضرت خواجہ کے تصرف عظیم اور مولا ناکے کمال استعداد و قابلیت پر دلا دلت کرتا ہے، آپ کا وصال موضع وخش میں رہیج الاول ۹۳۲ ھے میں ہوا، اور مزار

کی طرف توجہ تام ہے۔ اور سلوک سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار وکسب سے ان تعلقات سے جو کہ موانعِ راہ ہیں گزرجائے اور ان تعلقات میں سے ہرایک کو اپنے اوپر پیش کرے جس تعلق سے گزرجائے وہ علامت ہے اس امرکی کی وہ تعلق مانع نہیں ہے۔ اور غالب نہیں آیا۔ اور جس تعلق میں صفیر جائے اور اس سے اپنی وابستگی پائے تو جان لے کہ وہ تعلق اس کے راستے کا مانع ہو گیا ہے، اس کے قطع کی تدبیر کرے۔ فرمایا صحبت سنت مؤکدہ ہے۔ ہر روزیا دوسرے روز اولیاء اللہ کی صحبت میں عاضر ہونا چا ہے اور ان کے آداب کو گھوظ رکھنا چا ہے فرمایا: اہل اللہ کی صحبت میں ہمیشہ رہنا عقل معاد کی زیاد تی کا زریعہ ہے۔ آپ کا وصال ۱۸ ارجب ۸۰۲ھ میں ہوا ۔ مزار مبارک قصبہ چغائیاں میں ہے۔

حضرت مولا نا يعقوب بن عثمان چرخی قدس سره العزير:

آپ حضرت خواجہ نقشبند قد سرہ العزیز کے بڑے اصحاب میں سے ہیں آپ کی تکھیل حضرت خواجہ علا وَالدین قد سرہ العزیز سے ہوئی اس لئے انہی کے خلفاء میں شار ہوتے ہیں ، آپ کا تعلق غرنی کے ایک گا وَل چرخ سے ہے۔ ابتداء میں پچھ مدت جامعہ ہرات میں اور پچھ عرصہ دیار مصر میں تخصیل علم میں مصروف رہے۔ علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد خواجہ بزرگ شہنشاہ نقشبند قد سرہ العزیز کی خدمت میں مضرہ ہوئے اور قبولیت پائی ۔ ایک مدت تک آپ کی خدمت میں رہے ، پھر آپ نے اجازت فر مائی اور فر مایا: جو پچھ تجھے ہم سے ملا ہے وہ بندگان خدا تک پہنچا دینا تاکہ ان کی سعادت کا سبب ہواور اشارۃ مصرت خواجہ علا وَالدین قد سرہ العزیز کی مطابعت کا تکم فر مایا ۔ آپ حضرت خواجہ علا وَالدین قد سرہ العزیز کی مطابعت کا تکم العزیز کی خدمت میں فیض یاب ہوتے رہے اور آپ قد سرہ العزیز کے وصال کے بعد تجھ و صحواجہ علا وَالدین قد سرہ العزیز کی خدمت میں فیض یاب ہوتے رہے اور آپ قد سرہ العزیز کے وصال کے بعد خواجہ بزرگ کے فر مان کے مطابق رشد و ہدا ہے خاتی میں مصروف ہوئے ۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی زبان میں تفسیر کھی جو ' د تفسیر چرخی' کے نام سے مشہورہ و آپ کا وصال مصرم الی کے وصال کے بعد خواجہ بزرگ زبان میں تفسیر کھی ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی زبان میں تفسیر کھی ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی زبان میں تفسیر کھی ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی زبان میں تفسیر کھی ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی زبان میں تفسیر کھی ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی دریان میں تفسیر کھی ہوئے۔ آپ کے خالم سے مشہورہ تو آپ کا وصال کے مقرقہ کے بیان کے مطابق دریان میں مصروف ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی کی بیان کے مطابق دریان میں مصروف ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کی فارسی کیا ہوئے کیا ہوئے کے تام سے مشہورہ تو سے کھی کو مصروف کو کھی کو کھی کو کھی کیا ہوئے کیا ہوئے کے نام سے مشہورہ تو آپ کو کھی کے کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھ

قدس رہ العزیز کے خوارق و کرامات آفتاب سے زیادہ روشن ہیں۔

حضرت خواجه باقی بالله قدس سره العزیز:

حضرت خوليرمجمه باقى المعروف خوليه باقى بالله قدرس والعزيركو حضرت مولانا خواجكي المكنكي سينسبت فی حاصل ہے۔آپ ایک بالیک سال بعد کابل میں پیدا ہوئے حضرت مولا ناصادق حلوائی قدُّن بِرُ وُالعزیزے جواس ز مانہ کے اکا برعلماء میں سے تصطوم رسی کی مخصیل شروع فر مائی اور اپنی علوِ فطرت کے سبب سے تھوڑ ہے ہی عرصے میں اپنے ہم عصر وں میں امتیاز حاصل کیا ابھی علوم رسی کا کچھ حصہ باقی تھا کہ عنایت از لی نے آپ کوعلوم باطنی کی طرف تھینچ لیا آپ ڈیس بڑ ہالعزیز فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہا یک بزرگ کی کتاب کا مطالعہ کرر ہاتھا کہ مجھے پرایک بجلی پڑی اور میں اپنے آپ سے بھلا دیا گیا اور حضرت خواجہ بزرگ بہا والحق والدین نقشبند تُڈس بڑ ہٰ العزیز کی روحانیت متبر کہ کی کشش نے ذکر کی تلقین اور القائے جذبات سے سرفر از فر مایا میں نے دست ہمت کو ہرطر<mark>ف سے چیٹر الیااور ط</mark>لب کا دامن چن کراہل اللہ کی تلاش میں مصروف ہو گیااور بزرگان طریقت کی تلاش <mark>نثروع کی ۔اس کےعلاوہ آپ تُڈ</mark>س بِرُ وُالعزیز کی تربیت حضرت خواجہ عبید اللّٰہ اً آحرار تُدِّس بِرُّ وُالعزيز کي روح ممارک ہے بھی ہوئی۔امام ربانی مجد دالف ثانی تُدِّس بِرُّ وُالعزيز نے آپ قُدُّن بِرُّ وَالعزيز كِمتعلق لكصابٍ كهُ `اس زمانه ميں اكابرا وَليا الله كے قائم مقام اور بزرگان : تقشبند یہ کے سجادہ نشین، انتہائی مقامات معرفت تک پہنچے ہوئے، ولایت کے آخری مقام پر فائز، وارلخلائق كےدائرہ كے قطب،اہل حقائق كےرازوں كے كھولنے والے ،محبت ذاتيه ميں فر د كامل، کمالات محمد بیونل صاحبااصلوٰ ۃ والسلام کے جامع ومحقق ،اہل ارشا دوبدایت کےسہارا ،اس طریقہ کے مرشدجس کی ابتداء میں انتہاء درجہ ہوتی ہے، عارفوں کا خلاصہ محققین کے بزرگ، ہمارے شخ اورامام، ہمارے جائے پناہ اور قبلہ،اصل کو واضح کرنے والے،سب سے کامل،عارف حضرت خواجه محمد باقى باللَّدةُدِّسُ بِرُّ وُالعزيزِ مِيلٌ ' مبارک بھی وہیں ہے۔

أ حضرت مولا نادرولیش قدس سره العزیز:

مولا نا درولیش محمد قدس رہ العزیز کواپنے ما موں مولا نامحمد زاہدوشی قدس رہ العزیز سے خلافت ہے ورع وتقوی عمل بعزیمت اور حفظ نسبت میں آپ قدس رہ العزیز شان عظیم رکھتے تھے۔ طریق گم نامی اور حالات کو چھپانے کا بڑا التزام تھا۔ اس واسطے آپ بچوں کو تر آن مجید پڑھا یا کرتے تھے تاکہ کسی کو آپ کے حال و کمال سے آگاہی نہ ہونے پائے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی شہرت ہوگئی، اور ہر طرف سے طالبان طریقت آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ آپ نے ۱۹ محرم الحرام ، ۹۷ ھیس وصال فر مایا۔ مزار مبارک موضع استرار میں ہے جو کہ ماوراء النہر میں ہے۔ ہر طرف سے طالبانِ طریقت آپ قدس ہرہ العزیز کی خدمت آنے لگے۔ آپ نے ۱۹ محرم الحرام ، ۹۷ ھیس وصال فر مایا۔ مزار مبارک موضع استرار میں ہے جو کہ ماوراء النہر میں ہے۔ حضرت مولا ناخوا بھی المکنگی قدس سے ہو کہ ماوراء النہر میں ہے۔ حضرت مولا ناخوا بھی المکنگی قدس سے ہالعزیز:

 جا مع تر مذی اور جامع صغیرللسیوطی اور دیگر کتب عالم ربانی قاضی بہلول بدخشانی تُدِّس بِرُ وُالعزیز سے یر طیس ۔الغرض آپ تُڈیں بڑ ڈالعزیز کا سال کی عمر میں علوم ظاہری کی مخصیل کے تمام مراحل طے کر کے اپنے والد بزرگوار ۃُٹ ہڑ ۂ العزیز کے مدرسہ میں مذرلیں میں مشغول ہو گئے حضرت مجد د الف ثانی مُدّ سِبرُ وُالعزيز كالنتساب باطنی ہر جہارخاندان طریقت سے ہے۔سلسلہ عالیہ نقشبند ہیہ میں آپ تُدُس بڑ العزیزمریدوخلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہ تَدُس بڑ العزیز کے ہیں اور طریقہ قا در ہیہ میں آپ کوحضرت شاہ سکندر کیتھلی قُرُس سِرُ ڈالعزیز سے اجازت وخلافت حاصل ہے اور خاندانِ چشتیہ صابر بیاورسہرور دبیر میں آپ قُڈس بِرُ وُالعزیزا ہینے والدگرامی شیخ عبدالا حد قُدُس بِرُ وُالعزیز کے مريد وخليفه بين جنهين شيخ ركن الدين بن شيخ عبدالقدوس قدُّس برُّ هُ العزيز كَنْكُوهي سے اجازت و خلافت حاصل ہے۔ان چارسلسلوں کےعلاوہ آپ ڈٹیس بڑ ہُ العزیز کو دیگر سلاسل طریقت مثلاً شطار بيد مدار بيوغيره كى بھى اپنے والدگرامى قدَّس برُ فالعزيز سے اجازت ہے کيكن آپ نے بالخصوص سلسلەنق<mark>ىشبندىيەكى تروتى داش</mark>اعت فرمائى آپ ئەئى بىڑ ئالعزىزىرىجىنى كىرىيىسلىلە عالىيە' نقىشبندىيەمجەد دىيە'' ؛ كهلايا آپ فدِّس برُ وُالعزيز كے فضائل ومنا قب بے شار ہيں ۔علامہ جلال الدين سيوطي قدِّس برُ ه العزيز نے جمع الجوامع میں بیرحدیث نقل کی ہے:

"قَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم يَكُو نُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَ اللهِ عِلْهِ وسلم يَكُو نُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَ لَهُ صِلَةٌ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ كَذَا وَكَذَا"

(جمع الجوامع للسيوطي)

ترجمہ: آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے 'صِلہ''
کہاجائے گااس کی شفاعت سے اسنے اسنے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے'
میحدیث مبارک آپ قدس بر وُ والعزیز کے وجو دمسعود کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالی نے
آپ کو دوسرے ہزارسال کا مجد دبنایا اور مجد دالف ثانی قدُس بروُ والعزیز کے مقام کے متعلق مکتوبات

آپ تُدُّ سِ بِرُ العزیز کو حضرت مولا نا خوا جگی قدُ س بِرُ والعزیز نے پہلی ہی ملا قات میں اجازت و خلافت سے نواز کر جب ہندوستان کی طرف جانے کی اجازت فرمائی تو آپ نے تواضع وا عساری کی بنا پر عذر پیش کیا حضرت مولا ناقدُ س برُ والعزیز نے استخارہ کا حکم فرمایا۔استخارہ میں بھی اسی ملک کی ہدایت وارشاد کی آپ قدُ س برُ والعزیز کو بشارت ملی۔حضرت خواجہ قدُ س برُ والعزیز کا شیوہ ستر احوال ، وید قصورا ورعز لت نشینی تھا۔سادات وعلماء کی تعظیم میں مبالغہ فرمایا کرتے تھے۔ جزوی وکلی عملیات میں فقہائے متورع کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔تمام امور میں آپ قدُ س بڑ والعزیز کا عمل عز سمت کیا گاہ نے قدُ س واحد کو ایک رخوا نے شاہمال تک کہ ایک روز ایک درولیش نے آپ قدُ س بڑ والعزیز کے حضور میں با آوز بلند یکا کر کہا '' اللہ'' آپ نے فرمایا کہ اس سے کہدو کہ ہماری مجلس کے آ داب کو محوظ خاطر رکھ کر ہمارے یا س آیا کر ہے۔

اسباب دنیاوی ہے آ پکواس قدراستغناء بھی کہ بھی مجلس میں ذکر دنیا نہ ہوتا تھا آپ قدِّس بِرُّ وَالعزیز نے ۲۵ جمادی الثانی ۱۲<u>: ا</u>ھو' اللہ اللہ'' کہتے ہوئے وصال فر مایا بیرون شہر دہلی بجانب اجمیری درواز وقریب قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی مزرمبارک ہے

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی الشیخ احد سر بهندی فاروقی قدِّس بیر ٔ هٔ العزیز:
حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی تدُّس بر ٔ هٔ العزیز کوحضرت خواجه باقی بالله تدُّس بر ٔ هٔ العزیز سے انتساب ہے آپ کی ولا دت باسعادت ۱۳ اشوال المکرّم یوم جمعه ا ۹۷ هے کو بمقام سر بهند بهوئی آپ کانسب مبارک ستا ئیسویں پشت برحضرت سید نا فاروق اعظم رض الله تعالی عنه سے ل جا تا ہے آپ نے علوم متد اوله کی تخصیل اپنے والدگر امی شخ عبد الاحد تدُّس بر ٔ هٔ العزیز سے فر مائی اسکے بعد آپ سیالکوٹ تشریف لائے اور معقولات کی منتهی کتب عضدی وغیره ملا کمال تشمیری سے پڑھیں اور عدیث کی بعض کتب مولا نا یعقوب کا شمیری سے پڑھیں اور عدیث کی بعض کتب مولا نا یعقوب کا شمیری سے پڑھیں آپ سلسلہ کبرویه میں شخ حسین خوارز می کبروی تدُر س برا و العزیز کے اکا بر خلفاء میں سے متھے حرمین شریفین میں کبار محدثین سے حدیث مبارک بڑھی تھی حضرت مجد دالف ثانی تدُس برا و العزیز نے آپ تدُس برا و العزیز سے سلسلہ کبرویه میں مبارک بڑھی تھی حاصل کی اور تفسیر واحدی تفسیر بیضاوی ، مشکو قرا المصابی جمیح بخاری شریف ، اجازت وخلافت بھی حاصل کی اور تفسیر واحدی تفسیر بیضاوی ، مشکو قرا المصابی جمیح بخاری شریف ،

شریف دفتر دوم مکتوب نمبر ۴ میں خود فرماتے ہیں''معلوم ہے کہ ہرصدی کے سر پرایک مجددگز را ہے کیکن صدی کا مجدداور ہے اورالف لیتنی ہزار کا مجدداور ہے ان دونوں مجددووں میں اتنا فرق ہے جتنا سواور ہزار میں ہوتا ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ فرق ہے اور مجددوہ ہوتا ہے کہ اس مدت میں جو فیوض امتیوں تک پہنچے ہیں خواہوہ اس وقت کے اوتادہ بُدُ لا اور نُجُبَا ہی کیوں نہ ہوں اس کی وساطت سے پہنچے ہیں''۔

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی قدّ س برڑ العزیز جن کا تیجُر علمی عرب و عجم میں مسلّم ہے اور حضرت مجدد الف ثانی قدُّ س برڑ العزیز کے ہم سبق اور ہم عصر ہیں پہلے تخص ہیں۔ جنہوں نے آپ قدُّ س برڈ العزیز کو مجد دالف ثانی (قدُّ س برڈ العزیز) لکھا اور تجدید الف کے اثبات میں ایک رسالہ ' دلائل التجدید'' تصنیف فرمایا۔

الله تعالی نے آپ کومنصب قیومیت عطافر مایا اور آپ کوعلماء را تخین سے بنایا اور آپ قدُس بڑ وُالعزیز پر متشابہات قرآنی کے اسرار اور مقطعات قرآنی کے رموز ظاہر فر مائے ۔ آپ کوعلم عقائدو کلام میں امامت واجتہا دکامنصب عطافر مایا گیا۔ رسالہ ' مبداُ ومعاد' میں خودار شادفر ماتے ہیں کہ' اِس فقیر کو قوسطِ احوال میں حضرت پیغیر سلی اللہ تعالی علیہ تلم نے واقعہ میں فر مایا کہ' تو از مجہدان علم کلامی'' کہتم علم کلام کے مجہدین ائمہ میں سے ہو' ۔

الله تعالیٰ نے حضرت مجددالف ثانی تدًیں برو العزیز کوطریقہ جدیدہ عطافر مایا آپ سے پہلے سالکین کی سیر صرف ولایت صغریٰ یعنی قلب میں مخصر تھی اور شاذ و نا در کسی کی سیر ولایت کبریٰ میں ہوا کرتی تھی مگر خدا تعالی نے اپنے فضل وکرم سے حضرت شخ مجدد قدًیں برو الایت کبریٰ، ولایت ملائاعلیٰ، کمالات نبوت ورسالت واُولو عزم ، هقیقتِ ابرا جمیمی ، هیقت موسوی ، هیقتِ محمدی واحمدی ، حُبِّ صرفه ولا تعین ، هیقتِ کعبہ ، هیقت قرآن ، هیقت صلو قومع ودیت مطلقہ سب منکشف فرمائے اور آپ قدیس برو اُنفصیل اپنے صاحبز ادول خواجہ فرمائے اور آپ قدیس برو اُنفصیل اپنے صاحبز ادول خواجہ

محمد سعید قدّ س برا ، العزیز اورخواجه محمد معصوم قدّ س برا ، العزیز کوبھی کروائی اور آج تک به آپ کے سلسله میں جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ قدّ س برا ، العزیز نے جہاں دین البی اور کفر والحاد کی بیخ کنی فر مائی اور اسلام کا بول بالا اور دین حق کی تجدید فر مائی و ہاں علوم و معار ف البہید کے نا درونایا ب تبخیف اپنے مکتوبات اور تصانیف عالیہ کی صورت میں اس امت کو عطافر مائے جوسنت و شریعت کے مین موافق ہیں خود مکتو بنہ بر ۳۲۲ دفتر اول میں اپنے فرزند ارجمند خواجہ محمد صادق قدً س برکو لکھتے ہیں ارجمند خواجہ محمد صادق قدً س برکو لکھتے ہیں

ا نے فرزند! یعلوم و معارف کہ جن پراہل اللہ میں سے کسی نے نصر احدة اور نہاشارة لب کشائی کی ہے اشر ف معارف اور اکمل علوم سے ہیں جو ہزار سال کے بعد مصد شہود پر آئے ہیں اور واجب تعالی و تقدّس کی حقیقت اور ممکنات کے حقائق کو جیسا کی ممکن ولائق ہے بیان کرتے ہیں، نہ کتاب وسنت کے خالف ہیں، اور نہ اہلِ حق کے افول سے خالف میں ، اور نہ اہلِ حق تابی کے مخالف ہیں ، اور نہ اہلِ حق افول سے خالف میں ۔ حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالی علیہ ہم کی دعا میں حقائق الکہ شبکا اور نہ اللہ حقائق الکہ شبکا اور مقام کو وکھا جیسا کہ وہ ہیں کے الیے فر مائی ہے شاید یہی حقائق مراد ہیں ہے جو آپ نے گویا امت کی تعلیم کے لیے فر مائی ہے شاید یہی حقائق مراد ہیں جو ان علوم کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں اور مقام عبود بیت کے مناسب ہیں اور نقص و ذلت وا کساری پر دلالت کرتے ہیں جو حال بندگی کے مناسب و موافق ہے '۔

امام ِ ربانی سیدنامجد دالف ثانی تدُّ س برا العزیز نے ۲۸ صفر المظفر ۳۳۰ نیا ه بمقام سر مندشریف وصال فر مایا اورسر مندشریف (انڈیا) میں آپکا مزار مرجع خلائق ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم ملقب بعروة الوَّقَلَ قَدُّ سَ بِسرٌ وُ العزیز: آپ قدُس برا والعزیز حضرت امام ربانی قدُّس برا والعزیز کے خلیفه اول اور فرزند ثالث تھے آپ

. فَوَّهُ سِيرٌ وُالعزيز كِي ولا دت <u>٤٠٠</u> ه بمقام بسي متصل سر هندشريف هو ئي س تعليم كو ينجي تو مكتب میں داخل کیا گیا آپ ڈئیں بڑ واموریز نے قلیل مدت میں قر آن مجید حفظ فر ما کر دیگرعلوم حاصل کرنے کی طرف توجہ فر مائی آپ ڈٹریئر والعزیز نے جمیع نے کتب معقول ومنقول بکوشش تمام ی<sup>وهی</sup>یںا کثرعلوم اینے والد ماجداورا ینے برا درا کبرخواجه **مح**رصا دق قدُّس برُّ ہٰ ابعزیز سے بیڑ ھے۔ حضرت ملامحد طاہر لا ہور تُدّس بررُ وُالعزیز جو کہ حضرت مجد د تُدّس بررُ وُالعزیز اعاظم خلفاء میں سے ہیں بھی بخصیل علم فر مائی \_ گیار ہویں سال آپ قدّیں بڑ ڈالعزیز نے اپنے والد حضرت مجدد قدّیں بڑ ڈالعزیز ے طریقہ اخذ فر مایا اور سولہ برس کی عمر میں جمیع علوم معقولہ ومنقولہ سے فارغ ہوکرمتوجہ باطن ہوئے اور بعنایت الٰہی اینے والدگرا می تُدُّ سِ بِرُ وَالعزيز کےا حوال واسرار وخصوصیات سے بہر ۂ وافر حاصل کیا قطبیت ومنصب قیومیت پر فائز ہوئے حضرت مجد دقدٌ س بر ُ العزیز نے جب آ تخری سال عزلت اختیار فر مائی تو کار د بارِارشا دو بیعت ِطالباں وامامت مسجدانہیں کے سپر د کردی تھی اور آپ کے وصال کے بعد حضرت مجد د قدُّس برءُ وُالعزیز کے سجادہ نشین آپ قدُّس برءُ و العزين ہوئے - حضرت خواجہ محم معصوم قدّ س برا فالعزيز كے ہاتھ يرنولا كھلوگول نے توب كى ہے آيكے سات ہزارخلفاءصا حبِارشادہوئے ہیںا کیکہ ہفتہ میں آپ قدِّس بِرُّ وُابعزیز کی صحبت میں طالب كوفنأ وبقاحاصل ہوجاتی تھی اورایک ماہ میں کمالات ولایت سےمشرف ہوجا تا تھا پوری دنیا اسلام میں آ پ تُڈیں بڑ والعزیز کے خلفاء تھیلے ہوئے تھے۔مکتوبات ا مام ربانی کی طرح آپ تُڈیں بڑ و العزيز كے مكتوبات كى بھى تين جلديں ہيں اوراً سى طرح نا در حقائق ومعارف سے ير ہيں آپ قدَّس برُ ، العزيز نے 9 رئيج الاول <u>9 عن ص</u>حووصال فرمايا مزار مقدس سر ہندشريف ميں ہے۔

بادشاه نورالدین جهانگیراورشهاب الدین شاه جهان دونوں باپ بیٹا حضرت مجدد قدٌس بر ٔ ه العزیز کے حلقه مریدین میں داخل تھے اور کی الدین اورنگ زیب عالمگیر حضرت خواجه مجمر معصوم سر ہندی

قدُّں بِرُ اُلعزیز کے دست ِق پرست پر بیعت تھا اوراس نے سبقاً سیح بخاری شریف پڑھی تھی۔ حضرت شیخ عبدالا حدُقدٌ س بِسرُ اُلعزیز:

آپ قدُس بِرُ وَالعزیز حضرت مجدوقدُ س بِرُ وَالعزیز کے بوتے اور حضرت خواجہ مجدسعید فرزند ثانی حضرت مجدوقدُ س برُ وَالعزیز کے لخت عِبْل بیں۔ آپ قدُ س برُ وَالعزیز کی ولا وت ۲۹ واجه میں ہوئی بہا علام ظاہری کی تکمیل فرمائی اور پھرا بے والدگرا می قدُ س برُ وَالعزیز خواجہ مجدسعید قدُ س برُ وَالعزیز کا فیون باطنی کے اخذکر نے میں مصروف ہو گئے اور جب آپ کے والدگرا می قدُ س برُ وَالعزیز کا وصال ہو گیا اور بہا آپ کے والدگرا می قدُ س برُ وَالعزیز کا وصال ہو گیا اور اس علی والدگرا می قدُ س برُ وَالعزیز کا وصال ہو گیا تو اس بے زیادہ متصور نہیں ۔ حضرت خواجہ مجدمعصوم قدُ س برُ وَالعزیز نے قدر آ داب مریدی بجالا کے کہ اس سے زیادہ متصور نہیں ۔ حضرت خواجہ محدموم قدُ س برُ وَالعزیز نے ماصل ہے۔ آپ سے بھی علوم آپ تُن برُ وَالعزیز والی اور آپ نے ۲۸ ذوالحجہ ۱۲۱۱ ہو د بلی میں وصال معارف سے پُر تصانیف اور مکتوبات یا دگار ہیں آپ نے ۲۸ ذوالحجہ ۱۲۲۱ ہو د بلی میں وصال فر مایا اور آپ قدُ س برُ وَالعزیز کوسر ہند شریف لاکروفن کیا گیا مزار مبارک سر ہند شریف میں ہے۔ فر مایا اور آپ قد صوبی قدّ س برُ وَالعزیز:

آپ قدِّس بِرُّ وُالعزیز کا نتساب طریقت میں شخ عبدالاحد قدَّس بِرُ وُالعزیز سے ہےاور شخ عبدالا حد قدَّس بِرُ وُالعزیز کے وصال کے بعد آپ ہی ایک سجاد و نشین ہوئے۔

حضرت خواجه محمد حنيف كابلى قُدِّس بِيرٌ وُالعزيز:

حضرت خواجہ محمد حنیف کا بلی تُدٌس بِرُّ وُالعزیز کونسبت ِسلوک اور فیض صحبت حضرت خواجہ محمد سعید تُدُّس بِرُ وُالعزیز سے ہےآپ تَدُّس بِرُّ وَالعزیزان کے اکابر خلفاء میں سے ہیں آپ تَدُّس بِرُّ وَالعزیز کا بل کے ایک گاؤں بامیان میں تلقین و تبلیغ میں مصروف رہے اور آپ کا مزار مبارک بھی اسی جگہ ہے اور آپ کا مزار مبارک بھی اسی جگہ ہے ۔ کا بل کی سرز مین میں طریق تِدُنْقشبند یہ مجدد ہے

یہنچانے والے آپ ہی ہیں۔ ش

حضرت شيخ محمد قدِّس بِيرٌ وُالعزيز:

آپ ڈٹرس بڑ ۂالعزیز آسمانِ نثر لیت وطریقت کے روشن ستارے تھے آپ خواجہ محمد حنیف کا بلی ڈٹرس بڑ ۂالعزیز کے اکا برواعظم خلفاء میں سے تھے۔

حضرت شیخ محمدز کی مطهری قُدِّس بِسرُّ وُالعزیز:

آپ اُڈس بڑ اُلعزیز کی نسبت ِطریقت شخ محمد اُڈس بڑ اُلعزیز سے ہے آپ اُڈس بڑ اُلعزیز وجو دِ مطلق کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے آپ اُڈس بڑ اُلعزیز کی جائے سکونت ملک عرب کی ایک اُلقی نا می بہتی تھی آپ حضرت علی بن علم اُڈس بڑ اُلعزیز (جو کہ اُس علاقہ کے مشہور ومعروف شخ المشائخ تھے ) کی اولا دسے ہیں ملکِ عرب میں طریقہ نقشبند یہ مجدد میر کی اشاعت آپ اُڈس بڑ اُلعزیز ہی کے طفیل ہوئی۔

حضرت خواجه محمدز مان سندهى قُدِّسُ سِرُّ وُالعزيز:

آپ حضرت شیخ محمدز کی تدّس سرا ڈالعزیز کے خلفاء میں سے ہیں آپ تدّس سرا ڈالعزیز ظاہری و وباطنی علوم کا خزینہ تھے۔آپ تدّس سرا ڈالعزیز کا مولد وسکن سندھ میں موضع تو ہاری شریف ہے۔
ابتدائے زمانہ میں آپ تدُّس سِرا ڈالعزیز ظاہری علوم اور قر آن کریم اور حدیث مبارک اور فقہ شریف وغیر ہاعلوم کی تدریس میں مشغول رہے اور ہزاروں تلا ندہ عالم وکا مل ہوکر نکلے ساتھ ہی میشہ پیرکا مل کے متلاثی رہے جتی کہ آپ تد سرا ڈالعزیز کے پیر حضرت شیخ زکی کو خواب میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے آپ تد سربرا ڈالعزیز کی ہیر حضرت شیخ زکی کو خواب میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے آپ تد سربرا ڈالعزیز کی ہیر جیت اور بھیل کا حکم ہوا اور آپ تد سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے آپ تد سربرا ڈالعزیز کی اللہ دیا میں درجہ قیومیت تک تد سربرا ڈالعزیز کو بدر کمال بنا دیا جب آپ کے پیر بزر گوارا جازت و خلا فت عطا فر ماکر عرب شریف کورخصت ہونے گھڑو آپ تد سربرا ڈالعزیز نے ازراہ ادب آپ کا جوتا اپنے کپڑول

سے صاف کر کے آگے رکھا آپ کے شیخ کامل قدُّس بر ُ العزیز نے فر مایا خدا کے لیے یہ کیا حرکت آپ نے کی ہے جو کچھ آپ کو پہنچا مولا کریم کی عنایت اور حضور نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ ہم کے ارشاد سے ملاہے حضرت خواجہ محمد زمان قدُس بر ُ وَالعزیز کا مزار مبارک قصبہ تو ہاری شریف میں ہے۔ حضرت خواجہ حاجی احمد صاحب قدِّس بر ٌ وُالعزیز:

آپ تُدُّں بِرُ اُلعزیزا پنے زیانے کے قطب الا قطاب غوث الابدال مجبوبان خدا کے پیشوا
اورسالکان طریقت کے سیچر ہنما تھآ پ سندھ کے ایک گاؤں''بوسیدی میاں صاحب'' میں
رہتے تھے پہلے ظاہری علوم میں کمال حاصل کیا پھر مر شدِ کامل کی تلاش ہوئی ایک بزرگ کامل
نے آپ قدُّس بِرُ وُالعزیز کوتو ہاری شریف میں خواجہ محمد زیان قدُّس برُ وُالعزیز کی خدمت میں حاضر
ہونے کو کہا آپ قدُّس برُ وُالعزیز نے ان کی خدمت عالیہ میں گی سال رہ کرتر بیت حاصل اور اجازت
وخلافت سے نوازے گئے ہزار ہانخلوق آپ قدُس برُ وُالعزیز سے فیضیا بہوئی آپ کا وصال مبارک
میا ہوا مزار مبارک علاقہ سندہ میں موضع بوسیدی میاں صاحب میں زیارت گاہِ خاص
وعام ہے۔

حضرت شاه حسين قُدِّس بِسرُّ وُالعزيز:

حضرت شاہ حسین قدُّ س بِراً ہُ العزیز سے النسب سید، حا جی کڑر مین شریفین ، اپنے زمانہ کے غوث الاغیاث ، قافلہ محبوبال کے سرداراور نسبت عالیہ صدیقیہ کے حقیقی امین شھے آپ قدُ س بِراً ہُ العزیز کا مولد و مسکن مکان شریف (رزئو چھتر (انڈیا)) ہے اور مزار مبارک بھی و ہیں ہے۔ ابتدائے عمر میں گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے ایک دفعہ آپ قدُ س بِراً ہُ العزیز گھوڑ نے خرید نے کے لیے بیٹا ور تشریف لے گئے لیکن وہاں جا کر خصیل علم میں مشغول ہو گئے اور علوم وفنون میں الی مہارت حاصل کی کہ طالب علمی میں ہی مختلف کتابوں پر حواثی تحریفر مائے پھر عنایت ازلی سے آپ قدُ س جا صل کی کہ طالب علمی میں ہی مختلف کتابوں پر حواثی تحریفر مائے پھر عنایت ازلی سے آپ قدُ س

آتشریف لائے۔ سموال شریف بھی تشریف لے گئے آپ قدّ س بڑ اُلازیز نے مکان شریف میں ہزار ہامخلوق کو فیضیاب فرمایا۔ آپ قدّ س بڑ اُلازیز کا مزار مقدس بھی مکان شریف میں ہے۔ حضرت خواجہ سیداما معلی شاصا حب قدّ س بررٌ اُلعزیز:

آب تُدُّ سِيرُ وَالعزيز ٢١٢١ هِ مِيس مكان شريف ميں پيدا ہوئے - كتب فارس مولا نافقير الله صاحب دینکوٹی رمہاللہ تعالیٰ سے بڑھ کرحافظ مجمر رضاصا حب رمہاللہ تعالیٰ سے کتب درسیہ بڑھیں ۔ طب وحكمت كى مختصيل بھى فر مائى \_اعلى حضرت شاەحسىن تُدٌس بِرُّ وُالعزيز نے آپ تُدُس بِرُّ وُالعزيز كو مثنوی معنوی شریف پڑھنے کی تا کیدفر مائی اورفر مایا کہاس ہے عمل واعتقاد میں پختگی اور قلب میں صفائی اورجلاء پیداہوتی ہےاورروح کوتقویت حاصل ہوتی ہے چنانچےاعلیٰ حضرت شاہ حسین مُڈس برُ وَالعزيز كِ ارشاد بِي آبِ قَدُس برُ وَالعزيز نے مثنوى شريف كا مطالعه كيا اور دوسر بے روز جب اعلى ۔ حضرت ق<del>دّ سیر ٔ فالعزیز نے آ</del> ہے قد ُس بر ٔ فالعزیز کے لئے مثنوی شریف کے تین اشعار کی تشریح تو ضیح فر مائی تو آپ ڈئیں بڑ وُالعزیز کے دل بیقش ہوگئی اس کے بعد آپ نے مثنوی شریف کا با قاعدہ درس لینا شروع کردیا سولہ برس کی عمر میں اعلی حضرت شاہ حسین قدُّس بررُ وُالعزیز سے بیعت ہوئے ۔ اورآپ قدّین بڑ ہُ العزیز کے بتائے ہوئے وظا ئف واشغال برتازیست کاربندرہے۔اعلی<ھزت شاہ حسین تڈس بڑ والعزیز کے وصال کے بعدآ ب تڈس بڑ والعزیز ہی ان کے سجا دونشین ہوئے ۔ آپ ڈڑس بڑ ڈامعزیز وحدانیت کے روش چراغ علم وحکمت کے آفتاب اور سپہر قیومیت کے درخشندہ ستارے تھے آپ ڈٹری بڑ والعزیز کے قلب کواللہ تعالی نے الیی جلا بخشی تھی کہ آپ ڈٹری بیڑ والعزیز ا کی مجلس میں کسی کودل میں وسوسہ لانے کی جرأت نہ ہوتی تھی اگر حاضرین میں ہے کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا تو آ ب ڈی سِرٹر ڈالعزیز کے قلب برفوراً اس کاعکس بیڑ جا تا اور آ پ قدّیں

علاقوں سے پھرتے کھراتے سند ھ میں حضرت جا جی احمد قدُّ س بیرُ وُالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے جاجی صاحب قُدُّس بِرُّ وَالعزیز بہلے ہی منتظر تھے اور آپ قُدُّس بِرُّ وَالعزیز کی آمد کی خوشخبری دیا کرتے تھے پہلی ہی توجہ میں نسبت نِقشبند ہیآ ہے اُڈس بِرُ اُلعزیز پرالقافر مادی جس کی برکت سے آپ ۃُڈ س بڑ ۂ العزیز پر جذب اورسکر غالب ہو گیا آپ وجد کی حالت میں جنگلوں کی طرف فکل گئے جب کچھافا قہ ہوتا دوبارہ شخ کامل کے آستا نہ عالیہ کی طرف متوجہ ہوتے لیکن شخ کے گا وُں کی زیارت سے ہی وجد ہو جاتا۔ بلآخرآ فاقہ ہوااور پھرپیر بزرگوار کے آستانہ عالیہ برحاضر ہوگئے۔ آپ وَرُس بِرُ وُالعزيز نے کمال مهر بانی سے گلے لگالیا اور اجازت وخلافت سے مشرف فر ما کروطن واپسی کی اجازت دے دی۔ جب آپ قڈین بڑ والعزیز مکان شریف تشریف لائے تو تھوڑی ہی مدت میں سالکان طریقت کا ہجوم آپ ڈس بڑ والعزیز کی خدمت میں حاضر ہونے لگا آپ ڈٹس برڑ والعزیز كومدت سيحرمين شريفين كي حاضري كاشوق تفاآخر كار حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي زيات كاشوق غالب ہوااورآ پ ۃُ ٔ ں برُ وُالعزیز سفر حج برروا نہ ہو گئے حج سے فارغ ہوکر جب روضہ مطہرہ پر حاضر ہوئے تو پختة اردہ كرليا كەبقىية تمام عمر دوضه مباركە حاضرى ميں گزرے گی مگرايك رات خواب میں سر کا دوعالم صلی امدُ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور'' فر ما یا اے شاہ حسین ! تم اپنے وطن پنجا ب میں واپس چلے جاؤ کہتم سے لاکھوں مخلوق فیضیاب ہوگی 'عرض کیایارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وہلم ۔ فیمیں آپ کی جدائی بر داشت نہیں کرسکتا میر ہے جان اور دل کا آ رام آپ کی حضوری ہے۔ آپ قُدُّس بِرُّ وُالعزيز نے دوبارہ ارشا دفر مايا كه ُ اس ميں كمال حكمت پيشيدہ ہےاورساتھ ہى بشارت دی کہآ ہے تُڈیں بڑ ۂالعزیز کےعزیزوں میں سے ایک شخص آپ سے بہر ہیاہ ہوکر ہاعث ہدایت عام خلوق ہوگا''اور بیہ بھی فرمایا کہ''جب کسی کامل کی زیارت کاشوق پیدا ہوا توعلا قہ جہلم میریور میں سموال نثریف میں ایک شخص حافظ محمو دصا حب ڈئرس بڑ ہُالعزیز ہمار ہے مقربوں میں سے ہیں و ہاں شرف ملا قات حاصل کرلینا'' آپ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ بہم کے حکم سے واپس م کان شریف

بر المعتری اس کی اصلاح فر مادیتے۔ آپ تدس بر العزیز کے مریدین ذکر وشغل میں اتی محویت

رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے نا آشنا تھے آپ تد سی بر العزیز کو خداوند کر بیم نے اس قد رعلوم تبہ عطافر مایا تھا کہ اکثر طالبان پہلی ہی ملا قات میں اس درجہ تک پہنچ جاتے کہ کی سالوں کے مجاہدہ اور مشقت سے اس کا حصول مشکل تھا مگر باو جوداس عظیم مرتبہ کے آپ ہمیشہ مکان شریف سے دومیل جنوب کی طرف ایک پانی کے تالاب و هو لی و هاب پرعشا کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور علیحہ گی میں پانی کے کنارے مراقبہ کی حالت میں فجر پرعشا کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور علیحہ گی میں پانی کے کنارے مراقبہ کی حالت میں فجر تک بیٹے سے جات ہو اور اس تعربی جات ہو یدا ہیں۔ آپ تدئی ترمیش میں جہاں جہاں آپ تدئی سیر و العزیز نے مجاہدہ کیا ہے آنور و برکات ہو یدا ہیں۔ آپ تدئی ترمیش والے المکر م کے کہا ہدہ کیا ہے آنور و برکات ہو یدا ہیں۔ آپ تدئی ترمیش المکر م کے کہا ہو کہ وا مسجد کے قریب ہی تجرہ شریف میں آخری آرام کی گاہ ہے۔ '' ذکر مبارک'' میں ہے کہ آپ کے سوخلفاء تھے۔

مخدوم العالم حضرت صادق على شاه صاحب قُدِّسُ بِررُ وُالعزيز:

جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع والاصول بدرالطریقة شمس الحقیقه حضرت حافظ سیدصادق علی شاه صاحب قدُّس بروُ هُ العزیز حضرت خواجه سید اما معلی شاه صاحب قدُّس بروُ هُ العزیز حضرت خواجه سید اما معلی شاه صاحب قدُّس بروُ هُ العزیز حضرت خواجه سید اما معلی شاه صاحب قدُّس بروُ هُ العزیز کے بعد فرزندا کبراور جانشین تص آپ قدُّس بروُ هُ العزیز عام درویشوں کے ساتھ داخل سلسله ہوکر برو مے مجاہدات اور ریاضات کیس آپ قدُس بروُ هُ العزیز عام درویشوں کے ساتھ گار ہے اور دات کو ذکر و شغل میں مصروف گار ہے اور دات کو ذکر و شغل میں مصروف رہتے ۔ جب ابتدائی مراحل طے ہو گئے تو حضرت اما معلی شاہ صاحب قدُّس بروُ هُ العزیز نے آپ قدُّس بروُ هُ العزیز کو جبرہ مبارک میں چالیس روز تک اس طرح رہے کہ دن کو قدُس بروُ هُ العزیز کو کہ دن کو

پارہ نان جویں سے روزہ رکھتے اور رات کو ایک پارہ سے افطار فرماتے اس محنت شاقہ اور کی غذا سے جسم نہایت الغراور طبیعت نہایت کمزورہوگی اس پر حضر سے اقدس قدّ س برا فالعزیز نے آپ قدّ س برا فالعزیز پر بہت مہر بانی فرمائی حتی کہ آپ قدّ س برا فالعزیز پر جذب و شش کی کیفیت طاری ہوگی ۔

اس کے بعد بھی تاحیات ریاضات اور خدمت شاقہ میں مصروف رہے ۔ حضور سید نااما معلی شاہ صاحب قدّ س برا فالعزیز کے وصال شریف کے بعد آپ قد س برا فالعزیز اُن کے جائشین ہوئے۔

آپ قدّ س برا فالعزیز نے وصال شریف کے بعد آپ قد س مطلباء کو سبق برا ہایا کرتے تھے۔

آپ قد س برا فالعزیز نے تصوف کے طریق پر قرآن مجید کی فارس میں تفسیر بھی کھی آپ قد س برا والعزیز کے بہت زیادہ خلفا ہیں آپ قد س برا فالعزیز نے کے اسلام میں وصال فرما یا اور والدگرا می قد س برا فالعزیز کے بہلومیں فن ہوئے آپ قد س برا فالعزیز کے بعد آپ قد س برا فالعزیز کے بعد آپ قد س برا فالعزیز کے بعد آپ قد س برا فالعزیز کے العزیز ہوئے۔

العزیز کے فرزندا کبر میر سید بارک اللہ شاہ صاحب قد س برا فالعزیز بے اور والدگرا می میر سید بارک اللہ شاہ صاحب قد س برا فالعزیز بے اور قد شین ہوئے۔

حضرت خواجہ امیر الدین قد س برا فالعزیز:

آپ قد سربر الموید دهرم کوٹ کے رہنے والے تھے۔ جومکان شریف سے ایک میل کے فاصلے پرواقع ہے آپ کاتعلق سکے زئی (پٹھان) قوم سے ہے آپ قد سربر الارید اوائل عمر میں ہی حضرت خواجہ پیرسیدا مام علی شاہ صاحب قد س بر اللہ ویا بیعت سے مشرف ہو گئے تھے آپ قد س مشرف ہو گئے تھے آپ قد س بر الارید کو حضرت خواجہ قد س بر الاحریز سے کمال محبت تھی اوران کے لاڈلے تھے اور آپ قد س بر الاحریز پر حضرت خواجہ امام علی شاہ صاحب قد س بر الاحریز بہت مہر بان تھے ابتدا میں حضرت خواجہ امام علی شاہ صاحب قد س بر الاحریز کے تھم سے آپ نے ملا زمت اختیار کرلی اور لا ہور پولیس میں تھا نید ار محرت خواجہ امام علی شاہ محرتی ہو گئے اور تین برس تک ملازمت کی اور اسکے بعد استعفیٰ دے دیا اور مکان شریف میں حضرت خواجہ امام علی شاہ صاحب قد س برس تک ملازمت کی اور اسکے بعد استعفیٰ دے دیا اور مکان شریف میں حضرت خواجہ امام علی شاہ صاحب قد س بر الاحریز کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ آپ قد س بر الاحدیز نے محضرت خواجہ امام علی شاہ صاحب قد س بر الاحدیز کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ آپ قد س بر الاحدیز نے الاحدیز نے الاحدیز نے اللہ میں شاہ صاحب قد س بر الاحدیز کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ آپ قد سے بر الاحدیز نے الاحدیز نے الاحدیز نے اللہ کی شاہ صاحب قد س بر الاحدیز کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ آپ قد س بر الاحدیز نے ا

جودوسرے بزرگوں کوفر داُفر داُعنایت فر ما کرانہیں سرفرا زفر مایا کسی کومجت ودرد سے ممتاز کیا تو کسی کوسوز وساز سےعزت بخشی ،کسی کوفنا کی آخری منزل پر قدم زَن فر مایا اورکسی کو بقاء کے انتہائی مرحلہ برجا بٹھایا،کسی کے ہاتھ میں ہمت کا بلند جھنڈا دیا اورکسی کےسر برعقل کلی کا تاج رکھا،کسی کودم مسجانی دیااورکسی کوعصائے موسوی سے سرفرازی بخشی ایکن آپ ڈٹری برڑ ڈاھزیز کی ذات اقد س کومولا کریم نے'' آنچیخوباں ہمہ دارندتو تنہا داری'' کامصداق بنادیا۔ آپ تُڈس بِرُ اُلعزیز کے . ﷺ خطریقت حضرت خواجه امیر الدین قدّی برڑ ۂالعزیز نے خو د آپ قدّی برڑ ۂالعزیز کوشر قپورشریف آ کربیعت فرمایااور درجه کمال تک پہنچادیاا بتدائے حال میں اکثر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی ۔ ۔ ' بِنَفْسی کا بیہ عالم تھا کہ جب آپ قدُّ س برُ ہُ العزیز کے پیرومرشد حضرت خواجہا میرالدین تدُّ س برُ ہ العزیزنے آپ فڈس بڑ ہُ العزیز کے لیےاجازت نامتج مرفر مایا تو آپ نے جواب میں عرض کیا کہ میں خلیفہ بننے کے لیے مریز مہیں ہوا، میں تو بندہ بننے کے لیے مرید ہوا تھا غرض اڑھائی برس اسی شمش <mark>میں گزرگئے۔اڑ</mark>ھائی برس کے بعد حضرت خواجہ امیرالدین قدّیں برڑ ۂاعزیز نے فرمایا کہ ''شیرمج<mark>د میں تمہارا بیرہوں می</mark>راحکم مانناتم برلازم ہے''اس کے بعداؔ پے تُڈسِ بڑ وُاپعزیز نے حضرت : خواجہ ڈٹریبڑ وُالعزیز سے وہ ا جازت نا مہ لے لیا ،خلافت حاصل ہونے کے بعد ہزار ہالوگ آپ تُدُّسُ بِرُّ وُالعزيز كي خدمت ميں حاضر ہوتے مگرآپ قبول نہ فر ماتے آخر كار حضرت خواجبہ امیرالدین تُڈس بڑ العزیز کے تا کیدی حکم کی بناپر بیعت فرما ناشروع کیا آپ کی نگاہ کیمیاا تر سے أنزار بالوگ منزل مقصود كو بهنچے \_ آپ ةُدُس سِرُّ وُالعزيزُمجي السنه مجد دالطريقه تتھے \_اپنے بريگا نے سجي آپ ڈوس سرو والعزیز کے کمالات معتر ف تھے۔آپ کے خلفاء کی تعداد خاصی ہے جن میں آپ قَدُّ سِبرُ وُالعزیز کے برا در اَصغر حضرت میاں غلام الله صاحب شرقیوری المعروف قبلہ ثانی لا ثانی قُدُّن بِرُّ وْالعزيز،اعلى حضرت تا جدار كيليا نواله شريف حضور قبله سيدنورالحسن شاه صاحب كيلا في دُّس 

انہیں دریا پروظیفہ پڑھنے کا تھم دیا اور آپ فڈی بڑ العزیز کے ہمراہ دوآ دمی کردئے کہ کہیں آپ فڈی بڑ العزیز وجد میں آکر دریا میں نہ گرجا ئیں۔دریا پر آپ کو حضرت خضرعلیہ السلام کی زیارت ہوئی اور بہت برکات و فیوضات اس عرصہ میں آپ کو حاصل ہوئے۔ بعدہ آپ فڈی برٹر العزیز کو کو ٹلہ شریف بھی دیا گیا آپ فڈی برٹر العزیز کوا جازت و خلافت حضرت میرسیدصادق علی شاہ صاحب فڈی برٹر العزیز سے ہے حضرت خواجہ امیر الدین فڈی برٹر العزیز بڑے فقد و قامت کے مرد تھے۔ فڈی برٹر العزیز میں بڑ العزیز ہوئے وقامت کے مرد تھے۔ خضرصورت تھے باو جود ضعف عمر کے دود و گھنٹے دوز انوں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ آپ فڈی برٹر ایف بیں ایک شیر پیدا ہوگا اس آپ فڈی برٹر العزیز کو بذریعے کشار میں بیدا ہوگا اس واسطے سال بسال شرقیور شریف تھے کہ اگر العظم سال بسال شرقیور شریف تشریف لاتے تھے۔ آپ فڈی برٹر العزیز فر مایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا سے کیالائے ہوتو عرض کروں گا کہ شرمحہ کو لایا ہوں سال یہ میں آپ فڈی س بڑ العزیز نے ایک سوچیس سال کی عمر میں وصال فر مایا مزار مبارک کو ٹلہ شریف میں ہے۔

#### حضرت ميال شير محمد شرقبوري قُدِّسٌ مِرُّ وُ العزير:

آپ تُدُس بِرُ وَالعزيز کی ولادت باسعادت ۱۲۸۲ هـ کوشر قپورشريف ضلع شيخو پوره ميس مو کی والدگرا می رحه الله تعالی کا اسم مبارک ميال عزيز الدين تفا آپ تُدُس بِرُ وَالعزيز ما درزا دو لی تھے بي ميں بی حضرت خواجہ جنيد بغدا دی تَدُس بِرُ وُ العزيز کی طرح نه آپ تَدُس بِرُ وُ العزيز بيول ميں کھيلتے اور نه ہی النظم ساتھ نشست و برخاست رکھتے بلکہ علیحدگی کو پسند فر ماتے تین چارسال کے عرصہ میں آپ تَدُس بِرُ وَ العزيز نے قرآن مجيدا ور ديگر کتب پڑھ ليس اور لکھنے ميں اچھی مہمارت عاصل فر مائی شرم وحياء کا بي عالم تھا کہ بچپن ميں ہی جب محلّه ميں سے گزرتے تو سر پر چا دراوڑھی ہوتی تھی۔

آپ تُذِين بِرُّ وُالعزيز كَي ذات بإبر كات ميں اللّٰد تعالى نے وہ سب كچھ چن چنا ركھا تھا

باب پنجم اعلیضر ت**سیدنو راکسن شا ۵** صاحب بخاری قُدِّس بِيرٌ وُالْعَزِيزِ كَا وصالممارك اوغوث العالم سيدمحمه بإقرعلى شاه صاحب بخاري قُدِّس بِيرُّ وُالْعَزِيزِ كِي

میاں رحمت علی صاحب قدُّس براً العزیز گھنگ شریف والے اور صاحبز دہ محمد عمر صاحب قدُس براً ، العزیز بیر بل شریف والے مشہور ہیں آپ کا وصال مبارک کر بیج الاول کے میں المحمد میں المحمد اللہ علیہ بیر بل شریف والے مشہور ہیں آپ کا وصال مبارک کر بیج الاول کے میں براً ، العزیز کے برا درِ اصغر حضرت میاں غلام اللہ قدَّس براً ، العزیز سجادہ نشین ہوئے ۔ آپ قدُس براً ، العزیز کے وصال کے بعد آپ کے فرزندا کبر حضرت شبیہ شیر ربانی میاں غلام احمد صاحب قدِّس براً ، العزیز سجادہ نشین ہوئے ۔ آپ قد س براً ، العزیز سجادہ نشین بھوئے اور اب ان کے وصال کے بعد حضرت صاحبز ادہ حافظ میاں محمد الو بکر مدخلا العالی اسی بھوئے اور اب ان کے وصال کے بعد حضرت صاحبز ادہ حافظ میاں محمد الو بکر مدخلا العالی اسی فیضان کے قاسم و وارث ہیں ۔ اور دوسری طرف حضرت میاں غلام اللہ صاحب قدُس برا ، العزیز کے فرزندِ اَصغرمیاں جمیل احمد صاحب رحمد اللہ تعالیٰ بھی عمر بھرا سینے فیوض و برکات تقسیم فر ماتے رہے۔

البذاآپ شرف ملاقات بخش کراجازت دیں گے تو تب ہی واپس جاؤں گا۔

آپ کی اس عرض پر حضرت خواجہ جاجی شاہ حسین قدّس بڑ والنو پر نے آپ کواپی ملاقات سے شرفیاب کر کے کمال مہر بانی اور شفقت سے اجازت عطافر مائی جب آپ واپس تشریف لائے اور حضور اعلیمضر سے سرکار کیلانی قدّس بر و وائیو کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت خواجہ جاجی شاہ حسین قدّس برو وائیو نیز کی بارگاہ میں حاضری اور ملاقات واجازت کا ذکر فر مایا تو آپ نے ارشاد فر مایا: کہ اگر حضرت حاجی شاہ حسین قدّس برو وائیو برآپ سے ملاقات نہ فر مایا تو پھر کیا آپ فر مایا: کہ اگر حضرت حاجی شاہ حسین فدّس برو وائیو برآپ سے ملاقات نہ فر مایا: کو اس کو جات کو سائیوں کی فر مایا: کہ ان شاء اللہ ضرور ایسا ہی کرتا کیونکہ جب آپ کوسائیوں کی طرف سے اجازت نہ ملی تھی ہی وہاں سے نہ آت ایس نے مسکراتے ہوئے ارشاد فر مایا: پھر تو اچھا ہوگیا کہ آپ کو حضرت خواجہ حاجی شاہ حسین فدّس بیرو وائیو بر نے ملاقات سے سرفراز فر ماکر اجازت عطافر ما دی ورنہ آپ تو ادھر بھی نہ آتے۔

ورنہ آپ تو ادھر بھی نہ آتے۔

الليضر تسركاركيلانى قدِّس برُّ وَالْعَرِيزَ كَا آخرى بارحضورغوث العالم قدِّس برُّ وَ الْعَرِيزِ الْمَرى بارحضورغوث العالم قدِّس برُّ وَ الْعَرِيزِ يزكوشر قيورشريف كى طرف الوداع فرما نا

المليه تقطب الاقطاب سيرنو رالحن شاه صاحب بخارى وُرُس بروُ وَالْعُويز نے تقريباً تئيس (۲۳) سال تک لوگوں کوتبلیغ حق فرمائی اور روحانی فیوض و برکات سے مالا مال فرماتے رہے۔ آپ کوتقریباً عرصہ بیں سال سے جوڑوں میں درد کی تکلیف تھی کیکن کمال صبر کے باعث حرف شکایت زباں پر نہلانے کی وجہ ہےعوام پر ظاہر نہ تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے شدت اختیار کی اور و 190ء میں آپ صاحب فراش ہو گئے سنت کے مطابق کچھ علاج معالجے فر مایالیکن کچھا فاقہ نہ ہوا آخر راضی برضائے الہی ہو کرقطعی طور برطبیبوں کےمشوروں سے روگردانی فرمائی۔تقریباً اڑھائی سال تک آپ نے کوہ استقامت بن کریہ آز مائش برداشت فرمائی اور آپ کے چہرہ اقدس پرییاری کا کوئی انژمحسوس نہیں ہوتا تھا۔یعنی باوجوداتنی بخت علالت کے آپ کا چیرہ مبارک . جو کہ آ فتاب رسالت کا مظہرتھا ہمیشہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا رہتا۔اس طویل عرصہ علالت میں آپ نے اپنے وظا ئف، درودشریف اور تبلیغ حق میں کسی طرح کوئی کوتا ہی نہ ہونے دی اور گھٹنوں کی تکلیف کے باعث مسجد میں تشریف نہ لے جاسکنے کی وجہ سے بیٹھک شریف میں چند بیلیوں کے ہمراہ نماز باجماعت ادافر مالیا کرتے تھے۔مگراس زمانہ میں طویل علالت کے باعث آپ نے کہیں آنا جانا حچھوڑ دیا تھا۔اس لیےشر قپورشریف اور مکان شریف کے اعراس مبار کہ بر بھی تشریف نہیں لے جاسکتے تھے بلکہا بنی جگہ پرایخ شنرادےغوث العالم سیدمحمہ باقرعلی شاہ صاحب قدُّ سِبرُ وَالْعَرِيزُ وَمَتَعَلَقَينِ كِساتِھ روانہ فِر مایا کرتے۔

حضورغوث العالم قدِّس بِسرٌ وَ الْعَزِيزِ كَى مِكَان شریفِ حاضر کی اورخواجهُ خواجگان حضرت حاجی شاه حسین قدِّس بِسرٌ وَ الْعَزِیز سے شرف ملا قات: اسی زمانه میں حضورغوث العالم قدِّس بِرُ وَ الْهِ یِزا یک دفعه اللّیضر ت سرکار کیلانی قدِّس بِرُوو الْهُویِزِ کے مزار انور پر حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ چونکہ والدمکرم آپ کی ملا قات واجازت کے بغیر واپس تشریف نہیں لے جاتے اور اس دفعہ آپ نے مجھے اپنی جگہ آپ کی خدمت میں بھجا ہے۔

سے لے کرشام تک تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعدیہی دریافت فرماتے کہاب کیا وقت ہے؟ : • آذان ہوئی ہانہیں؟ جبنماز کاوقت ہوتا تو کچھافاقہ ہوجا تااورآ بنمازادافر مالیتے ۔مغرب<sup>ا</sup> کے بعداستغراقی کیفیت زیادہ ہوگئی۔عشاء کی نماز تیم کے ساتھ ادا فر مائی۔ جب رات کے گیارہ بجے تو آپ نے مراد بخش نامی بلی سے جوآپ کے سرمبارک کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ دریافت فرمایا که کیا وفت ہے؟ اس نے عرض کیا حضور گیارہ بجے ہیں۔آپ نے یانی طلب فرمایا پھر فر مایا: ذراهٔهر جا ئیں پھرتھوڑی دیر بعد دوبارہ وقت دریافت فر مایا ۔عرض کیا گیا گیارہ نج کر دس منٹ، فر مایا ابھی گھہر جائیں پہلے ہی کام نہ ہو جائے۔ پھر تیسری مرتبہ وقت دریافت فر مایا:عرض کیا گیاحضور گیارہ نج کرنچیس منٹ ۔فر مایا: اب یا نی لا ؤ۔مولوی غلام رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جام پیش کیا۔مراد بخش آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور آپ اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔آپ نے یانی کے پیالے پر دونوں دست مبارک رکھے اور اسے دہن مبارک کے قریب فر<mark>مایا۔ دوسری جانب</mark> سے مولوی غلام رسول صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیالہ پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس میں ہے پہلی دفعہ ایک گھونٹ یانی لیا پھر سانس لے کر دوسری مرتبہ بھی ایک گھونٹ، پھرتیسری مرتبہ دوگھونٹ یانی نوش فر ماکر پیالہ واپس فر مادیا۔اس کے بعد دعا کے لئے دست مبارک اٹھا دیئے اورتمام بیلیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ دعا کریں مولا کریم فضل فرما دے اس کے بعد دست مبارک چیرہ مبارک پر پھیرے اور بیٹھے ہوئے ہی روح مبارک قفس عنصری سے برواز کر گئی۔اس کے بعد آپ کو چاریا ئی برلٹادیا گیا۔ المليضر ت سركاركيلاني قُدِّس بِيرٌ وُالْعَزِيزِ كاحضور غوث العالم قُدِّس بِيرُّ وُالْعَزِيزِ كُوْآخرى وصيت فرمانا جب آپ کے دونوں ثنمزاد ہے اور دیگر بیلی آپ کے حکم سے جمعرات کوشر قپورشریف حاضر

ہوئے اور رات کو وہاں آ رام فر ماہوئے تو حضورغوث العالم سیدمجمہ با قرعلی شاہ صاحب قدُّس برُّ ہ

رہے گی اگراجازت ہوتو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔اعلیٰحضر ت سرکار کیلانی قدُّ س برو الغوِیر نے حوصلہ دلایا کہ کوئی فکر نہ کریں مولی کریم کافضل ہے اور پہلے سے آرام ہے اگر کوئی میرے متعلق بوچھے بھی تواسے یہی جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آرام ہوگیا ہے اور کوئی خاص تکلیف نہیں رہی ۔ آخر جمعرات علی السے علیٰ حضر ت سرکار کیلانی قدُ س برؤ الغوِیز نے سب کا سفر خرج سید منیر حسین شاہ صاحب جو کا لوی رحہ اللہ تعالی کے سپر دکیا اور رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اللہ کے حوالے'' پھرا سے دونوں شنہزا دوں کو الوداع کرتے ہوئے بیشعریٹ ھا:

> سپر دم بتو ما میه خولیش را تو دانی حساب کم ومیش را

حضورغوث العالم قدِّ سِبرُ النَّوِیرِ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے الوداع کرتے ہوئے یہ شعر نہیں پڑھا تھا بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ ان شاءاللہ آپ اسنے روز تک والیس آ جا کیں گے مگر اس مرتبہ جب آپ نے بہ شعر پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ اب آخری ملاقات ہے۔جسیا کہ حضرت اعلیٰ شرقپوری قدُس برُ والنُویز نے اپنے وصال شریف سے پہلے اعلیٰصر سسر کارکیلائی قدُس برُ والنُویز نے اپنے وصال شریف سے پہلے اعلیٰصر سسر کارکیلائی قدُس برُ واللہ شریف بھیج دیا تھا۔ اپنے شخ کامل کی سنت کے مطابق حضور اعلیٰصر سے سرکارکیلائی قدُس برُ والنہ قدُس برُ واللہ قدُس برُ واللہ فرق بر شرقیور شریف بھیج دیا۔

دوسرے دن جمعہ شریف تھا۔ اعلیمضر ت سرکار کیلانی قدّ س برو الغویز کی حالت پہلے سے زیاہ کمزور ہوگئی شب جمعہ کوشدت در دکی وجہ سے نیندنہ آئی اور آپ تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد بھی دائیں اور کبھی بائیں جانب پہلو بدلتے رہے۔ کبھی استغراق کی کیفیت ہو جاتی سحر کے وقت آپ نے دریافت فر مایا کہ فجر کی آذان ہوئی ہے یانہیں؟ خدام نے عرض کیا ابھی نہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو عرض کیا ابھی نہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو عرض کیا گیا کہ حضوراب وقت ہوگیا ہے آپ نے نماز ادا فر مائی اس کے بعد شبح

ائعِ بزارشادفر ماتے ہیں کہ میں نےخواب میں دیکھا کہ( آپ علیھنر ت سرکار کیلانی مُڈ س برؤ، ائغویز)اور بڑےسائنیں امیر بارک اللہ صاحب پاسیدا مامعلی صاحب مکان شریفی قدیں اللہ اسرار ہا تشریف لائے اورفر مایا کہوہ دیکھوتمہارے نگی جارہے ہیںتم جلدی سے دوڑ کران کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پریانچ یا چھاللہ والے جارہے ہیں۔اورآ پ مجھےان ہے مل جانے کا اشارہ فر مارہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے پیجھی ارشاد فر مایا ہے کہ لالیا! رہتے میں سانب بہت آئیں گے مگر آپ نے کسی کو مار نانہیں۔ میں نے عرض کیا کہا گرمیں ماروں گانہیں تو وہ مجھے ڈسیں گے۔آپ نے فرمایا وہتمہیں کچھ جھی نہیں کہیں گے کچھتو تمہارا راستہ چیوڑ جا ئیں گےاور کچھتمہارے یاؤں تلے آ کر کیلے جائیں گے۔بستم وعدہ کرو کہتم کسی کو کچھ نہیں کہو گے آپ نے عرض کیا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔اس کے بعد حضور غوث العالم فدَّس بيرُ والْغويز ارشا دفر ماتے ہيں كہ ميں نے ان الله والوں كى طرف دوڑ نا شروع كر د یا الکیمفر ت سرکارکیلانی فدّ س بیرُ ہائغو بزنے آپ کو پیچھے سے آواز دی۔لالیا! تیز دوڑ و، آپ تیز ہو گئے پھرتھوڑی دیر بعد دوبارہ آ واز دی اور تیز دوڑ وآ پ فرماتے ہیں کہ میں اور تیز ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی آ واز دی اور تیز دوڑ و۔ آپ فر ماتے ہیں کہ میں اور تیز ہو گیا اور تقریباً ڈیڑھ منٹ میںان کےساتھ مل گیا۔

صبح جب بیدار ہوئے تو آپ نے سید منیر حسین شاہ صاحب جو کالوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیہ واقعہ بیان کیااور فر مایا کہ مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ کا وصال شریف ہوگیا ہے۔ کیونکہ بی آخری وصیت ہے جو آپ کی طرف سے مجھے ہو چکی ہے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو آپ کا وصال شریف ہوگیا تھا۔ اور صبح ہفتہ کے روز شرقپور شریف میں تار دیا گیا جو 9 بجے صبح ختم گاہ میں بہنچ گیا۔ تی وقت ختم شریف کی گیا۔ تی وقت ختم شریف کی گیا۔ تی وقت ختم شریف کی محفل میں ہی آپ کے وصال شریف کا اعلان ہو گیا اور ساتھ ہی دعا ہو گئی۔ آپ کے دونوں

صاحبز ادے اور دیگر متعلقین حضرت سید محفوظ حسین شاہ صاحب قدُّ س بِرُ ۂ العُویز مکان شریف والوں کی معیت میں شرقیور شریف سے لا ہور پہنچے اور وہاں سے ٹیکسیوں پر سوار ہو کر ظہر کے بعد حضرت کیلیا نوالہ شریف پہنچ گئے۔

حضورغوث العالم قدُّ س برُ التُورِ برارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے وصال شریف کے وقت شرقپورشریف سے جھے اپنا سابقہ لباس تبدیل کیا اوراپی کلاہ و دستارا تارکر آپ کی عطا فرمودہ سلسلہ والی پانچ کلیوں والی ٹوپی اور صافہ اور سائیوں والی تہبنداور کرتا پہن لیااس کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ،سلام عرض کیا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوا اور آپ کے قد مین شریفین کی طرف کھڑ ہے ہو کرعرض کیا کہ حضور میں نے اپنا فاہر تبدیل فرما دیں اور آپ کے دونوں قدم مبارک چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔

# علیم تسر کار کیلانی قُدُّ س بر و العَزِیز کی نماز جنازه:

اتوار صبح دس بج آپ کا جنازه اٹھایا گیا اور گاؤں سے شال کی جانب نماز جنازه اداء کی گئی جس میں کم و بیش چار ہزار مسلمانوں نے شریک ہو کر بیہ سعادت حاصل کی۔ حضرتِ اعلیٰ شرقچوری فَدُ س بِرُهُ اللّٰهِ بِز کے تقریباً تمام خلفاء خصوصاً حضور ٹانی لا ٹانی میاں غلام اللّٰہ صاحب شرقچوری فَدُ س بِرُهُ اللّٰهِ بِز کے تقریباً تمام خلفاء خصوصاً حضور ٹانی لا ٹانی میاں غلام اللّٰہ صاحب شرقچوری، حضرت میاں رحمت علی صاحب کہ بنگ شریف والے، حضرت صاحبز ادہ مجموع مرصاحب بیر بلوی، گئج کرم حضرت سید محمد اسمعیل شاہ صاحب کر مانوالہ شریف والے رحمہم اللّٰہ تعالی اور ویگر آستانہائے عالیہ کے سجادہ نشین بھی موجود تھے۔ مگر بیا سِ ادب حضرت سید محفوظ حسین شاہ صاحب مکان شریف والوں کونماز جنازہ کیلئے امام مقرر کیا۔

ا فلیصر ت سرکارکیلانی قدِّس سِرُ وَالْعَزِیز کے وصال شریف پر گنج کرم سید محمد اسمعیل شاہ صاحب قدِّس بِر وُ وَالْعَزِیز کے تاثر ات اور سرز مین حضرت کیلیا نو الدیشریف کا ادب واحتر ام

گنج کرم حضرت سیر محمد اسمعیل شاہ صاحب می سربر النویز کرمانوالد شریف والے جب آپ کے وصال شریف پر حضرت سیر محمد اسمعیل شاہ صاحب میں سے کبڑا ہٹا کر آپ کے چبرہ اقد سے کبڑا ہٹا کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ کی چار پائی کے گرد چکر لگا کر آپ کے قد مین شریفین کی طرف کھڑے ہوکر کہنے لگے'' ہے اوسیدا! اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ آپ اس شان کے مالک ہیں تو میں حضرت اعلیٰ شیر ربانی مئر سربر ان ائویز کے وصال شریف کے بعد اپنا سب کچھ جھوڑ کر حضرت کیلیا نوالہ شریف آپ کی جو کھٹ پر گذاردیتا''۔

پھر جب دوبارہ آپ حضرت کیلیا نوالہ شریف تشریف لائے تو جہاں سے حضرت کیلیا نوالہ کی حدود شروع ہوتی تھیں وہیں سے اپنی تعلین مبارک اتارلیں آپ کے خدام نے بھی آپ کی انباع میں ایساہی کیا۔ اور بھی ہر ہنہ پا حضرت کیلیا نوالہ شریف تشریف لائے ، آملیحضر ت سرکار کیلانی قد سربر وہ النویز کے مزار مبارک پر حاضری دی اور جینے دن وہاں رہے آپ اور آپ کے متعلقین نے وہاں جو تانہیں پہنا اور جب غوث العالم سیر محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری قد س بروء منہیں نے قبار کو کیا گئر ہر نے گذارش کی حضور خود بھی جو تا پہنے کا حکم فرما کیں۔ کیونکہ جگہ نا پاک بھی ہوسکتی ہے تو آپ نے شفقت بھرے دونوں دست مبارک آپ کے دونوں رضاروں پررکھ کرار شاد فر مایا: ''اومیریا پیرا با بیاں دی جگہ بلید نئیں ہوندی'' یعنی اللہ والوں کی جگہ نا پاک نہیں ہوتی۔

میاں بہاول بخش مانگٹ والے کا اعلیمضر تسر کار کیلانی قدِّ س بِرُّ ہُ الْتُویز کے نما ز جنا ز ہ میں شریف ہونے کا واقعہ اور آپ کی کرا مت ب اعلیمضریت قطب الاقطاب سرکار کیلانی قدُّ س برُ ہُ اللّٰہِ بزکے جنازے کی نماز

جب علیحضر ت قطب الاقطاب سرکار کیلانی قدُ س بِرُ الْغَوِیز کے جنازے کی نماز شروع ہونے والی تھی تو دریائے چناب کی جانب دور سے ایک گھوڑسوار گھوڑ کی دوڑا تا ہوا آتا د کھائی دیا اس نے دور سے اپنی چا دراہرا کرتھوڑ کی دیرانتظار کرنے کی طرف اشارہ کیا جب وہ پہنچے گیا تو اس

نے کہا کہ میں تمام حضرات کی موجودگی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرانام بہاول بخش ہے میں مولوی عبدالقادرصاحب مانگٹ والوں کا والد ہوں آج رات خواب میں مجھے ایک بزرگ طے میں اورانہوں نے ارشاد فر مایا ہے کہ بہاولیا! ساری عمر تیرا بیٹا میر سے پاس آتار ہااور تو ایک مرتبہ بھی نہیں آیا اب میراوصال ہو گیا ہے۔ اورضج میرا جنازہ ہے تم میر سے جنازہ میں ہی آکر نثر یک ہو جاؤتا کہ تمہاری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ لہذا مجھے پہلے ان کی زیارت کراؤ جب اسے زیارت کروائی گئی تو اس نے بلند آواز سے تسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم یہی وہ بزرگ ہیں اسے زیارت کروائی گئی تو اس نے بلند آواز سے تسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے آج رات خواب میں مل کرا پی نماز جنازہ میں شامل ہونے کا حکم فرمایا ہے پھروہ جنہوں نے مجھے آج رات خواب میں مل کرا پی نماز جنازہ میں شامل ہونے کا حکم فرمایا ہے پھروہ ہمیشہ کے لیے آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کا ہی ہوکررہ گیا۔

# حضورغوث العالم قُدِّس بِررٌ وُالْعَزِيزِ كاس صدمه جا نكاه يرصبر فخل:

حضورغوث العالم مُدِّس بِرُ وَالْعِرِيزارشا دفر ماتے ہیں کہ آپ کے وصال شریف کے بعد اگر چہ سب کچھ مبروخل سے برداشت کرلیا گیا اوراللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔مگرا ندر ہی اندر آپ ے ہجر وفراق نے نڈھال کردیا تھااور ہر وقت طبیعت حزین وممگین رہتی تھی کہا یک شب عالم رؤیا میں آپ تشریف لائے اور ارشاد فر مایا''اس قدر غمگین و پریشان کیوں رہتے ہو میں تمہار ہے ساتھے ہی ہوں میراابھی دنیا سے چلے جانے کا کوئی وقت تونہیں تھا میں نے تومحض اینے سائیوں (مثائخ طریقت) کی سنت یم کمل کیا ہے آپ پریشان نہ ہوں''اور بہت ہی زیادہ شفقت فرمائی۔ حضورغوث العالم قُدِّس بِرُ وَالْعَرِيزِ كاحضرت اعلَىٰ شرقيورى قُدِّس بِرُ وَالْعَرِيزِ كا بإراتُها نا: حضورغوث العالم قُدِّس بِرُ وَالْعَرِيز ارشادفر ماتے ہيں كەتلىچىشر ت سركاركىلانى قُدِّس بِرُ وَالْعَرِيز کے وصال شریف کے تھوڑا عرصہ بعد حضرت اعلیٰ شرقیوری قدٌ س بِرُ ٗ الْغُویز نے عالم رؤیا میں زیارت کا شرف عنایت فر مایا بایں طور کہ آ پ تشریف لے جارہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں راستے میں ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا آ گیا وہاں کوئی کشتی وغیرہ نہتھی۔ میں نے عرض کیا حضور میں تیرنا جانتا ہوں آپ میرے کندھوں برسوار ہو جا 'میں۔حضرت اعلیٰ شرقپوری قدُّ س برُ ہ اُنُوِّیزآپ کے کندھوں پرسوار ہو گئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں دست مبارک میرے سر پر تھےاورآپ کے قد مین شریفین میرے سینے سے لگے ہوئے تھےاس انداز سے میں آپ کو اٹھا کر دریا میں داخل ہو گیا۔ یانی بہت گہرا تھا میں نے ایک ہاتھ سے آپ کو تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تیرر ہاتھا جب دریا کے وسط میں پہنچےتو آپ نے ارشادفر مایا'' لالیا بستنجل کر چپنامیرابو جھ بھی تمہیں پر ہے''بالآخریوںاللّٰہ کریم کے فضل وکرم سے بخیروخو بی دریا یار کرلیا۔ نامساعد حالات میں کوہ استقامت:

الملیحضر ت سرکارکیلانی قدّ س برؤ اُنْعِریز کے وصال شریف کے بعد جب حضورغوث العالم قهٔ س بیرُ والَّغِرِیز مسندِ ارشاد برجلوه افروز ہوئے تو آپ نے سب سے اہم کام بعنی اجرائے طریقت

میں کچھ فرق نہ آنے دیا۔ طالبان راہ خدا کی آمدورفت بدستور جاری رہی اور آپ نے مخلوق خدا کوحسب سابق ظاہری و باطنی فیوض و بر کات سے مالا مال فر ما نا شروع کر دیا لِنگرشریف کاخر چ بھی بڑے حوصلے سے برداشت فر مایا اورآ ستانہ عالیہ برحاضر ہونے والےمہمانوں کی ہرقتم کی ہ مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ فر مایا ۔ آپ کے لیےوہ دور سخت ابتلا وُ آ ز مائش کا دور تھا۔ مالی حالات اس قدر تنگ ہو چکے تھے کہ آپ کی تعلین شریف اور لباس مبارک پر متعدد پیوند ُ لگے ہوئے تھے مگر کبھی بھی آپ کے یائے استقلال میں لغزش نہیں آئی اور نہ ہی آستانہ عالیہ کے معمولات میں کچھفرق آنے دیا۔

## دورا بتلاء كااختيام:

اسی دورا ہتلاء میں ایک دفعہآ پ بھلیر شریف عرس شریف میں حاضری کیلئے تشریف لے گئے تعلین شریف کواویر اور نیچے ہر طرف پوند گگے ہوئے تھے اور جو پراہن مبارک آپ نے ۔ اُزیب ت<mark>ن فر مارکھا تھااس ک</mark>ے بازویر دوپیوند گ*گے ہوئے تھے۔عرس شریف* کی محفل میں آستانہ عالیہ شرقپور شریف، آستانہ عالیہ حضرت کر مانوالہ شریف اور دیگر آستانہائے عالیہ کے مشائخ کرام تشریف فرما تھے بھی نے زرق برق لباس زیب تن فرمار کھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھالیاخیال آیا کہ میں نے بیٹھے بیٹھے اپناصافہ اپنے اس بازویہ اوڑ ھادیا جس یر پیوند گلے ہوئے تھے پس احیا نک طبیعت بدل گئی اور میں نے اپناصا فداینے باز و سے ہٹادیا اور ایے آپ سے مخاطب ہوکر کہا'' تمہاراعقیدہ ہے کہصا حب عرس خودعرس شریف کی محفل میں تشریف فرماہوتے ہیں اب ان سے چھیاتے کیا ہو بلکہ اپنا حال زارانہیں دکھاؤ'' اتنا خیال آنا تھا کے طبیعت مچل گئی، برداشت کرنامشکل ہو گیا اور میں وہاں سے اُٹھ کراپنی قیام گاہ پر چلا آیا۔ و بیلی چیچے آئے میں نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ سی کومیری طرف نہ آنے دینا اورخود ً کمرے میں داخل ہو گیاا ندر سے کنڈی لگالی طبیعت بے قابو ہوگئی اور عالم اضطراب میں چینیں ا

آ سانوں سے یار ہوگئیں ۔اللّٰہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کرعرض کی مولا کریم! دوسر بے آستانوں کے صاحبز ادگان ہیں کہ انہیں بیشان وشوکت اور ٹھاٹھ باٹھ عطافر مائی اوران کے سریر دست شفقت رکھنےوالےان کےوالد بھی موجود ہیں اورادھر میں ہوں کہ داغ یتیمی بھی ہے اور ساتھ بیجالت ۔ کافی دیرگر بیوزاری کے بعد کچھ طبیعت سنبھلی تو باہرآ کر ہاتھ منہ دھویا اور وہاں پاس ہی ایک درخت کے نیچے چند ہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گیا کہاتنے میں پنڈی بھٹیاں کا ایک بیلی محمر شریف نامی ملنے کیلئے آیا اوراس نے مجھے سوروییپدیا میں نے سوچا کہ میں ابتلاءو آز مائش میں ہوں میرے لیے اتنی رقم کیسے ہوسکتی ہے اس لیے اس سے کہا کہ شائدتم نے غلطی سے مجھے سو روپیہ پکڑا دیا ہےاوراب شرمساری کے باعث واپس نہیں لینا جاہتے تم اپناسوروپیہاٹھالواور اس کے بدلے یانچ یا دس رویے جوتم دینا چاہتے ہوو ہی دواس نے کہا کہ حضورالیی بات ہر گز نہیں ہے میں جب گھرسے چلاتو وہیں ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیےاسی نیت سے سورویہ علیحدہ اپنی جیب میں ڈالا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ فر ماتے ہیں کہ میں نے سیدمیرحسین شاہ صاحب کا جولوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوکر کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری آ زمائش ختم ہوگئی ہے۔وہ بھی کہنے لگے کہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے بعددن بدن کشائش شروع ہوگئی۔

## حرمین شریفین کی حاضری اور بارگاه رسالت میں عرض:

آپُفرماتے ہیں کہ انہیں ایام میں تقریباً باواء کے لگ بھگ حرمین شریفین کی پہلی حاضری نصیب ہوئی اس دفعہ تمام سفرخرچ ادھار لے کر گیا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ میرے حال سے واقف ہیں اگر مجھے سالانہ تمیں ہزار رو پیمل جایا کرے تو میری اور میرے اہل خانہ اور آستانہ عالیہ پر آنے والے مہمانوں کی اس سے ضروریات پوری ہو تکتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد سالانہ

تعیں ہزارتو ملنے لگا لیکن اخراجات میں اضافہ ہو گیا اور اتن رقم سے گذارہ مشکل ہو گیا۔ میں دوبارہ حرمین شریفین کی حاضری کیلئے چلا گیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرعرض کیا: یا رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! مجھ سے آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنے میں خطا ہوگئ ہے آپ مجھ معاف فرما دیں میں نے آپ کی اتن عظیم بارگاہ سے بہت ہی کم ما نگا ہے۔ یا رسول اللہ سلی اللہ علی وسلم! اب میں آپ سے کسی معین مقدار میں نہیں ما نگا بلکہ آپ خود ہی مجھا پنی شان کر یمی علیہ وسلم! اب میں آپ سے کسی معین مقدار میں نہیں ما نگا بلکہ آپ خود ہی مجھا پنی شان کر یمی کے مطابق عطا فرما ئیں اور میرے دین و دنیا کے دونوں رزقوں میں جو کمی ہے اپنے فضل سے بوری فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر طرف خیر ہی خیر ہوگئی اور سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعتبار سے کوئی کی رہنے ہی نہیں دی۔

# بارگاه رسالت صلى الله عليه وسلم سے حضورغوث العالم قُدِّس بِسرُ وَالْعَزِيزِ كُوخصوصي عطا:

ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں حاضری کے دوران آپ باب بلال کے پاس تشریف فرما سے گنبہ خطراء شریف کی زیارت ہوتی ہے اوراُس وقت بارگاہ رسالت مآب سلی اللہ علیہ جہاں سے گنبہ خطراء شریک کا ٹائم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچا نک ایک انتہائی نورانی صورت، علیہ چوفٹ قد و قامت کے بابا جی تشریف لائے۔ ان کی ریش مبارک سفید تھی اس میں کوئی تقریباً چوفٹ قد و قامت کے بابا جی تشریف لائے۔ ان کی ریش مبارک سفید تھی اس میں کوئی بال سیاہ تھا انہوں نے آ کر مجھے سو (۱۰۰) ریال کا بالکل نیا نوٹ دیا میں نے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا 'دیآ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی کا باتھ سے گنبہ خضراء شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نوٹ ان سے کہا کہ اور بلیٹ کر دیکھا تو بابا جی غائب تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ مجاز سید محمود الحن شاہ صاحب بخاری مد ظلہ العالی بھی حاضر خدمت تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بیا بی کہ میں؟ تو وہ عرض کرنے گئے کہ کون سے بابا جی؟ ساتھ ہی مولوی نور محمد صاحب بابا جی کہ میں وہ کوئی نے بیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بابا جی کہ میں وہ کوئی نور محمد صاحب بابا جی؟ ساتھ ہی مولوی نور محمد صاحب بابا جی؟ ساتھ ہی مولوی نور محمد صاحب بابا جی؟ ساتھ ہی مولوی نور محمد صاحب بابا جی کہ میں؟ تو وہ عرض کرنے گئے کہ کون سے بابا جی؟ ساتھ ہی مولوی نور محمد صاحب بابا جی کہ میں مولوی نور محمد صاحب بیابا جی کہ ساتھ ہی مولوی نور محمد صاحب بابا جی کے ساتھ ہیں؟ تو وہ عرض کرنے گئے کہ کون سے بابا جی؟ ساتھ ہی مولوی نور محمد صور سے بابا جی؟ ساتھ ہی مولوی نور میں کوئی نے سے بابا جی کہ ساتھ ہی مولوی نور مورض کرنے گئے کہ کوئی سے بابا جی کی ساتھ ہی مولوی نور مورض کرنے گئے کہ کوئی سے بابا جی کی ساتھ ہی مولوی نور مورض کرنے گئے کہ کوئی سے بابا جی کی ساتھ ہی مولوی نور مورض کرنے کے ساتھ کی کوئی سے بابا جی کوئی سے کہ کوئی سے بابا جی کی ساتھ کیا کی ساتھ کے کہ کوئی سے بابا جی کوئی سے کی ساتھ کی کوئی سے بابا جی کوئی سے کوئی کوئی سے کی کوئی کوئی سے کوئی کوئی سے کی کوئیں سے کوئی کوئی سے کوئی کی کوئی سے کوئی کوئی کے کی کوئی کوئی سے کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی کے کی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی

حضورغوث العالم سيرتحكه ما قرعلى شاهصاحب قدِّسُ مرَّ وُلعزيز

کے آستانہ عالیہ کی

تعميروتر في تروي شريعت

اورا شاعت علوم دينيه كيلئة قابل صدافتخار

کارناہے

رحمہ اللہ تعالیٰ بھون والے بھی حاضر خدمت تھے۔ان سے بھی یو چھاان دونو ں حضرات نے یہی عرض کیا کہ ہم نے تو کسی بابا جی کوادھرآتے بھی نہیں دیکھا چہ جائیکہ جاتے دیکھا ہو۔وہ سوریال کا نوٹ آپ نے اپنے آخری ایام تک اپنے پاس محفوظ رکھااور وصال شریف چندقبل اپنے جانشین عالمي ببلغ اسلام حضور قبلهً عالم چن جي سر كار كوعطا فر ما كرايينه پاس محفوظ ر كھنے كاحكم فر مايا جو كه الحمد اللَّدان کے پاس محفوظ ہے۔حضورغوث العالمُ قدِّسُ سرُّ وُالعزيز فر ما يا کرتے تھے کہ آپ صلى اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا کے بعد تو مولا کریم نے دینی ودنیاوی ہرمعالطے میں دن دُگنی اور رات چگنی تر قبال عطافر مادی ہیں۔

# مسجد کی تعمیر نو:

عرس گاه کی تعمیر:

آپ کے دور سجادہ نشینی کے کافی سال بعد جب مسجد شریف کی جیت اور دیواروں میں بوسیدگی آگئ تو آپ نے مسجد شریف کی جیت اور دیواروں میں بوسیدگی آگئ تو آپ نے مسجد شریف کی جیت اور دیواروں کومسمار کروا کراسے از سر نومضبوط بنیا دوں پر تغییر کروایا ۔ جیت کالنٹر اوراس کے بنچ ہیم اس قد رمضبوط بنوائے کہ اگر بالفرض اس پرٹرک بھی چلے تو اسے بچھ حرج نہ ہو۔ مسجد کی مضبوطی کے متعلق آپ فرماتے تھے کہ ان شاءاللہ تعالیٰ کم از کم تین سوسال تک اس میں کمزوری نہیں آئے گی۔ اور مسجد شریف کی تو سیع کے لیے تعالیٰ کم از کم تین سوسال تک اس میں کمزوری نہیں آئے گی۔ اور مسجد شریف کی تو سیع کے لیے اس سے متصل ہی ثالی جانب میں کافی جگہ خرید کر مسجد کیلئے وقف فرمائی۔

آپ نے حضرت کیلیا نوالہ شریف کی جانب شال مشرق میں ایک وسیع عرس گاہ تغییر کروائی ۔اوراس کےساتھ ہی ایک عظیم الثان دارالعلوم'' جامعۃ النور' قائم فر مایا جس میں حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی معیاری طریق پردی جاتی ہے۔ جامعۃ النور سے سیننگڑ وں طلباء سند فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ آپ قدّین سڑ ہ العزیز نے جامعہ اور خانقاہ کی وسعت کے لئے بھی کام شروع فر ما یا اور اس کی طرف خصوصی توجہ فر مائی اور ان شاء اللہ العزیز بہت جلد وسیع جگہ خرید کر دارالعلوم اور خانقاہ کو بہت کشادہ کر دیا جائے گا۔اس سلسلہ میں آپ کے جانشین حضور قبلہ عالم چن جی سرکار مظاربا العالی مناسب اقد ام فر مارہے ہیں۔

# دين كي تروي واشاعت كي طرف خصوصي توجه:

غوث العالم سید با قرعلی شاہ صاحب بخار کی قدّیں سڑ ۂ العزیز نے دین کی تروی واشاعت کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور جہاں آپ نے تادم وصال سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجد دیہ مکان شریفیہ کا فیض بے کراں تقسیم فرمایا اور اپنی تو جہات کریمانہ سے ہزاروں لاکھوں بیلیوں کی ظاھری وباطنی اصلاح فرمائی اور اٹکا تزکیۂ نفس فرما کراٹھیں پابندشرع اور تبع سنت بنایا وہاں حضورغوث العالم سیدمجمد با قرعلی شاہ صاحب بخاری ٔ قدّیں سرُ ۂ العزیز نے اپنے تمام دورِ سِجادہ نشینی میں آستانہ عالیہ کی تغییر وتر تی 'طریقت کے اجراء' شریعت کی تروی ٔ اورعلوم دینیہ کی نشر و اشاعت کیلئے بہت ہی کارہائے نمایاں سرانجام دیئے جن کامختصر بیان یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکارکیلانی قدس سرہ النورانی کے روضہ مبارک کی تغییر:

ا ملیحضر سے سرکار کیلانی قدس رہ الورانی کے وصال شریف کے بعد مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوتے ہی حضورغوث العالم ٹیزس ہڑ العزیز نے آپ کے روضہ مبارک کی تغمیر کا کام شروع کروا دیا اورز رکثیر خرچ فر ماکر بفضلہ تعالیٰ بڑی پرشکوہ عمارت تغمیر کروائی جود کیھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ گو متعلقین شفکر تھے کہ اتنا بڑا کام کس طرح انجام پائے گا کیونکہ مالی اعتبار سے تو اتنی کشائش نہھی مگر بفضلہ تعالیٰ آپ کے اعلیٰ ترین عزم واستقلال اورسلسلہ والے سائیوں (مشائح طریقت) کی روحانی امداد اور تو جہات سے ریب ہوت بڑا کام ایک سال میں مکمل ہو گیا۔ جودنیا کی عقل و فکر سے باہر ہے۔

آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کی مسجد مبارک کی جنوبی جانب میں حضرت قبلہ شاہ جی صاحب قبلہ شاہ ہی صاحب تقدین سڑ ہ العزیز اور حضرت خواجہ عبدالسلام صاحب تقدین سڑ ہ العزیز کے مزار مبارک ہیں۔ آپ کے روضہ عالیہ اور مسجد مبارک کی پرانی عمارت کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ غالبًا دونوں عمارتیں ایک ہی وقت میں بنائی گئی ہیں۔ روضہ مبارک حضرت شاہ جی صاحب تقدین سڑ ہ العزیز کی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی۔حضور غوث العالم تقدین سڑ ہ العزیز نے اسے از سرنومرمت کروا العزیز کی عمارت کو ایا مسجد کے سامنے

اور دائیں بائیں برآمد نے تمیر کروائے اور پوری مسجد شریف کے اندراور باہر مضبوط فرش لگوایا۔

مسجد شريف اورروضه عاليه حضرت قبله شاه جي صاحب قدس سرُّ والعزيز كي مرمت:

آپ نے علوم دینیہ کی نشرواشاعت کی طرف خصوصی توجہ فر مائی۔ آپ کی زیر نگرانی مختلف مما لک میں آپلے خدام علاء کرام نے دوسو سے زائد مدارس قائم فر مائے ہیں جو دن رات دین کی ترون گرانی و تئ واشاعت اور علوم دینیہ کی خدمت میں مصروف عمل ہیں جن میں آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف پر آپ کا قائم فرمودہ' جامعۃ النور' اور گوجرا نوالہ میں آپ کے حکم سے استاذ الاساتذہ بحرالعلوم حضرت مولانا محرفواز صاحب کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ'' جامعہ مدینۃ العلم'' خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جسے آپ نے ہمیشہ'' اپنا جامعہ'' فر مایا اور اس کے تمام چھوٹے بڑے اُمور کی نگرانی خود فر مائی۔

غوث العالم سيد با قرعلى شاه صاحب بخارى قدّ س رُ العزيز كى عظيم كرامت'' جامعه مدينة العلم گوجرا نواله كا قيام''

جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالہ کا قیام حضورغوث العالم تقریس مرا العزیز کی ایک عظیم کرامت ہے۔ بانی جامعہ مدینۃ العلم استاذ الاساتذہ بحرالعلوم حضرت مولانا محمدنواز صاحب کیلانی تقریس مراؤ العزیز نے اعلی حضرت سرکار کیلانی سیدنورالحسن شاہ صاحب بخاری قدّیس سراؤ العزیز کے حکم سے علم دین حاصل فرمایا ور جہاں جہاں آپ کا حکم ہوتا وہاں وہاں آپ حاضر ہو کرعلم دین کی مختصیل فرماتے رہے۔ اعلی حضرت سرکا کیلانی قدّیس سراؤ العزیز نے استاذ العلماء حافظ سید جلال اللہ بن شاہ صاحب قدّیس سراؤ العزیز نے استاذ العلماء حافظ سید جلال مولانا محمد نواز ما مولانا محمد نواز ما دین کی العزیز نے خود ہی مولانا محمد نواز ما حب رہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں بکرا کرار شاوفر ما دیا تھا ''اسے چھوڑ نا موانہ فرمایا اور دورہ حدیث سیا پھی آپ قدّیس سراؤ العزیز نے خود ہی روانہ فرمایا اور دورہ حدیث سیا پھی آپ قدّیس سراؤ العزیز نے خود ہی استاذ الاساتذہ مولانا محمد نواز صاحب رحمہ اللہ تعالی کی جامعہ محمد بیا تھکھی شریف میں تدریس فرمانے کی ڈیوٹی بھی خود ہی لگائی۔ آپ نے سائیوں کے حکم سے تقریباً چالیس سال سے زائد

عرصہ بھکھی شریف میں پڑھایا پھرغوث العالم سیدمجمہ باقر علی شاہ صاحب بخاری قدِس سڑہ العام سیدمجمہ باقر علی شاہ صاحب بخاری قدِس سڑ ہ العزیز نے آپ کو گوجرانوالہ منتقل ہوجانے کا تھم ارشاد فر مایا اور بیچکم درحقیقت اعلیٰ حضرت سرکار کیلانی سیدنو رالحسن شاہ صاحب بخاری قدِ س سڑ ہ العزیز کی طرف سے ہی تھا اس بارے میں بحر العلوم استاذ الاسا تذہ مولا نامجمہ نواز صاحب رہ اللہ تعالی نے اپنے دستِ مبارک سے جوتح بریکھ کر عالمی مبلغ اسلام حضور قبلۂ عالم چن جی سرکار دامت برکانۂ العالیہ کو پیش کی تھی اور وہ اب تک بعینم آپ کے پاس محفوظ ہے درج ذیل ہے۔

'محموصفوۃ اللہ کی والدہ ماجدہ کو حضور قدِّس سرُ ہُ العزیز روضے شریف والی سرکار کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی ۔ حضور قدِّس سرُ ہُ العزیز نے اپنی اس خادمہ بیٹی کے سر پر اپناہا تھ مبارک رکھ کر فر مایا کہ' حکم کی تعمیل ضرور ک ہے'' ۔ خادمہ نے عرض کی کہ پہلے آپ کے فرمان کے مطابق ہم یہاں موضع بھکھی میں آئے تھے تو آپ نے فرمایا' اب ڈیوٹی ختم ہوگئ ہے'' ۔ بیدار ہوتے ہی میری بیوی محمصفوۃ اللہ کی والدہ نے مجھے خواب سنائی اور چونکہ بیھکھی شریف سے ہماری تیاری اور روائی کا وقت تھا اور میں پر بیٹان تھا لہذا عین اس وقت بیخواب آنا میر کے اطمینان قلبی کے لیے کافی ہوگیا بیخواب ۱۹۸۰ میں اور مان کے درمیانی رات کو آئی''۔ (محمد نواز بقلم خود ہم دیمبر ۱۹۸۷ء کی درمیانی رات کو آئی''۔ (محمد نواز بقلم خود ہم دیمبر ۱۹۸۷ء کی درمیانی رات کو آئی''۔ (محمد نواز بقلم خود ہم دیمبر ۱۹۸۷ء)

گوجرانوالہ میں عالم چوک اورنواب چوک کے درمیان بائی پاس روڈ پر گریڈ ٹیشن کے بالمقابل جہاں اس وقت جامعہ مدینۃ العلم قائم ہے۔اس جگہ کا انتخاب بھی حضورغوث العالم سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری تہرس سڑہ العزیز نے خود ہی فرمایا تھا۔حضور قبلہ عالم چن جی سرکار دامت برکانہ القدسیفر ماتے ہیں کہ ہم قبلہ ابّا جی حضور (غوث العالم سید باقر علی شاہ صاحب بخاری قدّ ہی سڑہ العزیز) کے ساتھ آ رہے تھے اور جب اس مقام پر پنچے جہاں اس وقت جامعہ قائم

مقدس میں آپ کے خلیفہ مجاز سیر محمود الحن شاہ صاحب بخاری مظاء العالی کی معیت میں حاضر ہوااورآپ سےنظر کرم اور دعا کی درخواست کی۔آپ نے ارشاد فرمایا''تم اختیام کے قریب ہنیچے ہوئے ہو بس سلسلہ تعلیم جاری ر کھنا اور پڑھنا نہ چھوڑنا''۔ پھر حضور قبلہ عالم چن جی سركار دامت بركاته القدسيه نے استاذ الاساتذ ہ بحرالعلوم حضرت مولا نامحمدنوا زصاحب كيلاني ا رمہاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجتے ہوئے ارشاد فر مایا'' بڑےاستادوں کے پاس چلے جاؤ اور جتناوفت بھی مل جائے اسےغنیمت جانو''۔ بند ہُ ناچیز نے سائیوں کے حکم ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کر شرح ملّا جامی اور ہدایۃ تک آپ کے پاس کتابیں پڑھیں اور وہیں یر آپ کے أصاحبز ادون أستاذ العلمياء حضرت علامه قاري خالدمحمودصا حب كيلاني برظدابعا بياورأستاذ العلمياء حضرت علامه قاری محمدا کرا م الله صاحب کیلانی مرظدانعالی سے بھی استفادہ کا موقع ملااورآ خری ايّا م ميں جب استاذی المكرّم بحرالعلوم أستاذ المحد ثين مولا نامحمد نواز صاحب رحمالله تعالیٰ عليل ہو گئے تو آ<mark>پ کے حکم سے ملک</mark> بھر کے عظیم اساتذہ کرام سے استفادہ مگرسب سے زیادہ جن کے حضور زانوائے تلمذتہہ کرنے کا موقع نصیب وہ امام المدرسین اُستاذ الکل علامہ غلام محمد تونسوی رمہاللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہے کہ ناچیز راقم الحروف نے تمام معقولات ومنقولات کی تخصیل انہیں ہے کی اور بالآخرانہیں سے دورۂ حدیث نثریف مکمل کر کے سندِ فراغت وسندِ حدیث حاصل کی اور پیچف سائیوں کی توجہ اورمہر بانی تھی کہ انتہائی کٹھن حالات میں جبکہ ناچیز راقم الحروف مدرسہ ہیں ہر روز اپنا آخری روز ہی سمجھتا تھا درسِ نظامی کے قدیم نصاب کے مطابق مروجہ اور دیگر ا متر و که تقریباً بچیس (۲۵) علوم وفنون کی مختصر عرصه می*ں مخصیل کر*لی۔اور در حقیقت بیرسائیوں کی عظيم كرامت تقي كهابتداء مين جيسے اختتام تك يہنچنے كى نويدارشادفر ما كى تقى بالآخرا بنى توجہات کریمانہ سےاختنام تک پہنجاہی دیا۔

بندهٔ نا چیز راقم الحروف جب درسیات کی تخصیل سے فارغ ہو چکا تو حضورغوث العالم قدِّسَ

ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اُستادوں مولا نامجم نواز صاحب سے کہیں کہ وہ اس جگہ پر مدرسہ بنا لیں ۔قبلہ چن جی سرکار دامت برکاﷺ القدیے فرمایا آنہیں کہوکوشش کریں مولی کریم مہر بانی فرما ہے وہ کیوں کراسے خرید سکیں گے؟ آپ نے فرمایا آنہیں کہوکوشش کریں مولی کریم مہر بانی فرما دیں گے۔ پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سی سے کوئی چیز مائکی نہیں ہے پس آپ کی توجہ اور مہر بانی سے بہت جلد وہ ہی جگہ خرید لی گئی اور اس پرایک عظیم الشان دینی درسگاہ'' جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالہ'' کی بنیا د آپ نے خود اپنے دستِ مبارک سے رکھی اور شروع سے لے کر آج تک جامعہ کے تمام اندرونی و ہیرونی معاملات سائیوں ہی کی زیر گرانی اور سائیوں ہی کی تو جہات سے جامعہ کے تمام اندرونی و ہیرونی معاملات سائیوں ہی کی زیر گرانی اور سائیوں ہی کی تو جہات سے جامعہ کے تمام اندرونی و ہیرونی معاملات سائیوں ہی کی زیر گرانی اور سائیوں ہی کی تو جہات سے انجام پذیر ہور ہے ہیں۔

# جامعه سے متعلق علوم دینیہ کے خادمین پرخصوصی شفقت وتوجہ:

غوث العالم سیر حمد با قرعلی شاہ صاحب بخاری تقریق سر الاحدید نے علوم دینیہ کی خدمت میں مصروف حضرات کو اپنی خصوصی تو جہات اور شفقتوں سے نوازا ۔ بالحضوص استاذ الاساتذہ برالعلوم حضرت مولانا محمد نوازضا حب کیلانی رحمہ اللہ تعالی اوران کی اولا دا مجاد پر تو آپ کی شفقتوں کا شار ہی نہیں۔ ان کے علاوہ جامعہ مدینة العلم کے دیگر متعلقین و خاد مین اوراساتذہ و طلباء پر بھی آپ کی بیش بہا تو جہات اور شفقتیں کچھ کم نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں جامعہ کا یہی ادنی خادم راقم الحروف محمد احسان اللہ نقشبندی کیلانی غزلا اگر سائیوں کی شفقتوں اور تو جہات کے اپنی ساتھ پیش آنے والے معاملات و واقعات ہی لکھنا شروع کر دیتو ایک دفتر تیار ہو جائے مگر ساتھ ویش آنے والے معاملات و واقعات ہی لکھنا شروع کر دیتو ایک دفتر تیار ہو جائے مگر علور تحدیث نعمت ہمصداتی مشتب نمونہ از خروارے فقط اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہنا چیز نے تمام علوم دینیہ کی تحصیل سائیوں کے تم اور توجہ کی برکت سے کی۔ ابھی کتپ فاری مکمل کرنے کے بعد ابتدائی کتب صرف کو پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ گھریلو حالات کے خت نا سازگار ہونے کی وجہ سے سلسلہ تعلیم منقطع ہوتا ہوا نظر آیا۔ چنا نچہ بند کہ ناچیز حضور غوث العالم توہں سرو العرب کی بارگاہ سے سلسلہ تعلیم منقطع ہوتا ہوا نظر آیا۔ چنا نچہ بند کہ ناچیز حضور غوث العالم توہی سرو العرب کی بارگاہ و سے سلسلہ تعلیم منقطع ہوتا ہوا نظر آیا۔ چنا نچہ بند کہ ناچیز حضور غوث العالم توہی سرو کی ہیں ہوتا ہوا نظر آیا۔ چنا نچہ بند کہ ناچیز حضور غوث العالم توہی سرو کہ والے کی جو ساسلہ تعلیم منقطع ہوتا ہوا نظر آیا۔ چنا نچہ بند کہ ناچیز حضور غوث العالم توہی سے سلسلہ تعلیم منقطع ہوتا ہوا نظر آیا۔ چنا نجہ بند کہ ناچیز حضور خوث العالم توہوں کی بارگاہ

گے کہ' عبدالغفور کاسبق پھر کس طرح کا ہور ہاہے؟''ناچیز نے عرض کیا حضور الحمد للہ بہت ہی ا جھا ہور ہاہے صرف ملا عبدالغفور ہی نہیں بلکہ ساتھ ملا عبدالحکیم اور ملا نور محمد مدقق بھی ہور ہاہے یہ بن کرآ پے خوثی ہے مسکرانے گئے اور کمرہ آپ کی دلنوا زمسکرا ہٹوں سے نوڑ علیٰ نور ہو گیا اور بیہ ا سب آپ کی توجہ اورنظر کرم ہی کی برکت ہے کہ بند ۂ ناچیز بچیس (۲۵)علوم وفنون کی جملہ کتب . درسیہ بالخصوص قدیم درس نظامی کے مختلف علوم وفنون کی اُدق ترین کتا ہیں مثلاً زواہد ثلاثہ (میر زابد ملّا جلال ،میر زابد رساله قطبیه،میر زابد أمورعامه )' قاضی مبارک حمداللهٔ صدرا مثمس . ! بازغة 'خيالي'عبدالغفور'مطول ،نثرح چنميني ،اوقليدس ،خلاصة الحساب وغير مابغيركسي قتم كي دقت ۔ کے مسلسل پڑھار ہاہےاور جہاں کہیں بھی کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے بھض سائیوں کی طرف توجہ سے ہی حل ہوتا جاتا ہے۔علاوہ ازیں تخصص فی الفقہ تفسیر ودور ہُ حدیث شریف کے اسباق ، افتاء نولیی اورتصنیف و تالیف کی خدمت اس پیمشزاد ہے۔ بیتمام کام سائیوں کی خاص توجہ کے طفیل محض مول<mark>ی کریم کے فضل و</mark> کرم اور سر کار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی رحمت و عطا ہے انجام پذیر ۔ ہور ہے <mark>ہیں۔نا چیز کا ایسے</mark> کٹھن اور نا موافق حالات میں مخصیل علوم کی پخیل کر لینا اور پھر اس انداز ہےاتنے کثیراورادق ترین اسباق مسلسل بغیر کسی قتم کےاد نیٰ معاوضہ کے فقط سائیوں کا حکم ۔ اور دین کی خدمت سبچھتے ہوئے فی سبیل اللہ پڑھاتے چلے آنا سب کچھمخض حضورغوث العالمُ قة بن سرُّ وُالعزيز كى كرامت ہے۔مولى كريم دنيا' قبر'حشراورآ خرت ميں سائيوں كى سنگت اورا يني اور اینے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرمائے۔اور سائیوں کے توسل سے جو خدمت دینیه کی توفیق عطافر مائی ہےاسےاین بارگا ہُ مقدس میں شرف ِ قبولیت عطافر مائے ۔ آمین ۔

حضورغوث العالم قدِّسُ سرُّ هٔ العزیز کا اپنے خدام علماء سے مختلف ضروری دینی مسائل پر کتابیں کھوا کران کی اشاعت فرما نا سرُّ ۂ العزیز اور آپ کے لخب جگر عالمی مبلّغ اسلام حضور قبلہ چن جی سر کار مذلا العالی نے ناچیز کی گوجرانواله جامعه مدینة العلم میں تدریس کی ڈیوٹی لگا دی \_ چندسالوں میں ہی ابتدائی کتابیں یڑھانے کے بعد مختلف علوم وفنون اورمعقولات کی منتہی کتب کی تدریس نا چیز کےسپر دہوگئ جب مجھے شرح ملا جامی کامشہور ومتداول حاشیہ''ملّا عبدالغفور'' پڑھانے کے لیے کہا گیا تو میں نے ول ہی دل میں حضورغوث العالمُ قدّ ہی سرُّ وُالعزیز کی طرف متوجہ ہوکرعرض کیا کہ حضور! بیڑھانے اور تدریس کرنے پراس ناچیز کی ڈیوٹی آپ نے لگائی ہےاور بیر کتاب قدرے مشکل ہےاور میں خود بھی حالات کے ناساز گار ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو پڑھنیں سکالہذا مہر بانی ہوجائے کہ میں اس کتاب کےمضامین کوخو دبھی اچھی طرح سمجھ سکوں اور آ گے طلباء کوبھی سمجھا سکوں اگر کچھ کمزوری رہ گئی تو مجھے اس میدان میں پاس وشرمندگی اٹھا ناپڑے گی ۔سائیوں کی بارگاہ کی طرف یوں متوجہ ہونے کے بعد متوکلًا علی اللّٰہ کتاب کا مطالعہ شروع کر دیااور ساتھ ہی اس کے حواثی ''حاشيه ملّا عبدالحكيم سيالكوڻي''اور''حاشيه ملّا نورمجد مدقق'' كابھی مطالعه كرنا گيا سائيوں كی کچھ عجیب توجیھی کوکسی قتم کی کوئی دفت محسوس نہ ہوئی اور'' حاشیہ ملاً عبدالغفور'' کے ساتھ ساتھ '' حاشیه ملّا عبدالحکیم'' اور'' حاشیه ملّا نورمجمه مدقق'' کوبھی سبقاً بڑھانا شروع کر دیا اور پوراسال یڑھانے کے بعد بحمرہ للٰہ تعالی مقام درس اس خو بی سے اختتام پذیر ہوا کہ حاشیہ عبدالغفور کے ساتھ ساتھ ملّا عبدالحکیم سیالکوٹی اور ملّا نورمجہ مدقق رحمہما اللّٰہ تعالیٰ کے حواثی بھی مکمل سبقاً پڑھا دیئے۔جبا گلے سال دوسری کلاس کو دوبارہ ملاّ عبدالغفوریرُ ھاناشروع کیا تو کیچھ دیریرُ ھانے کے بعد عالم رؤیا میں دیکھا کہ حضورغوث العالمُ قدّیں سرُّ ۂ العزیز ایک جھوٹے سے کمرے میں تشریف فرما ہیں جوسطح زمین سے یانچ چھسٹرھیاں اونچاہے اور بیلی ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے ہیں اوراجازتیں لے لے کرواپس آ رہے ہیں بند ۂ ناچیز بھی اندر داخل ہوا اور جونہی آپ کے سامنے ہوا تو حضورغوث العالمُ قدِیں سرُّ ۂ العزیز دیکھے کر بہت مسکرائے اور دریافت فرمانے

| ·                | ••••••     |         |        |                                                         |
|------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|
|                  |            |         |        | ۱۳ یخفهٔ جعفر بیه ۵ جلد                                 |
|                  |            |         |        | ۱۴_فقهٔ جعفریه ۵جلد                                     |
| , ,              |            |         |        | ۵ا د شمنانِ امیرِ معاویه بنی الله عنکاللمی محاسبهٔ اجلد |
|                  |            |         |        | ۱۷_تعارف ِحضرت امیرمعاویه رضی الله عنه                  |
|                  |            |         |        | ∠ا۔قا نو نچەرسوليە                                      |
|                  |            |         |        | ۱۸_افصلتیتِ شیخین                                       |
| , ,              |            |         |        | 19_نورالعينين في ايمان آباءِ سيّدالكونين اجلد           |
| -                | ,          | ,       | *      | ۲۰_شرح موّ طااما م <mark>څمه رحهٔ</mark> الله تعالی     |
| ب نقشبندی کیلانی | ن احرصا حب | ناشفقات | ازمولا | ۲۱_شخصی <mark>ت جناب امیرمعا</mark> و بیرضی الله عنه    |
| Ĭ.               | *          |         |        | ۲۲ _منا قب سيدنا معاويه رضى الله عنه                    |
| i                | *          |         |        | ٢٣_رسول الله اليسالية<br>المارسول الله اليسالية المارية |
| - <del>-</del>   | *          |         |        | ۲۴ منا قب المل بيت                                      |
| _                | ,          | *       | ,      | ۲۵ تیخیق رفع پدین                                       |
| فقشبندى كيلانى   |            |         |        | ٢٧ علم غيب مصطفى عليسة                                  |
| <b>1</b>         | *          |         |        | ۲۷_۲۰ رکعات تر او <sup>س</sup>                          |
|                  |            | ,       |        | ۲۸ _ کرداریزید                                          |
|                  | ••••••••   |         |        |                                                         |

| حضورغو ث العالم قدِّ سَرُ وَالعزيز نِے محض اپنی روحانی تو جہات سے متعدد کتا ہیں اپنے خدام                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علاء کرام سے روشیعت ور دِو ہاہیّت اور دیگرا ہم موضوعات پرلکھوا ئیں اور بار ہام تبرا نکے متعدد                         |
| ایڈیشن شائع کروا کرملک اور بیرونِ ملک مفت تقشیم فرما ئیں ۔ایجےعلاوہ اعلیٰ حضرت سرکار کیلانی                           |
| قدِّ سَرُ وَالعزيزُ سيَّدِ منير حسين شاه صاحب كيلا في جو كالوى رحمهُ الله تعالى اور قبله چن جي سر كار مدخلهٔ العالى ك |
| تصانف کی بھی اشاعت کروائی۔آپ نے مجموعی طور پر درج ذیل کتب کی اشاعت کروائی۔                                            |
| ا۔الانسان فی القرآن                                                                                                   |
| صاحب بخارى قدّ س سرُ وُالعزيز                                                                                         |
| صاحب بخاری تدِین سرٔ وَالعزیز<br>۲ _ اتمام صیام                                                                       |
| المساطية                                                                                                              |
| ۳-انشراح الصدور بتذكرة النور انسيرمنيرحسين شاهصاحب كيلاني جوكالوي بعيرالله المتعالى                                   |
| ۴- ارشادات ومعمولات حضور نبی کریم الله از عالمی مبلغ اسلام حضور قبله چن جی سر کار مدظلۂ العالی                        |
|                                                                                                                       |
| ۵_آ دابِ شَیْخ                                                                                                        |
| ۲ _ نورانیتِ مصطفیٰ علیقی کا بیان<br>۲ _ نورانیتِ مصطفیٰ علیقی کا بیان                                                |
| 2_انواروتحبّیات میلادالنّهی علیقیّ<br>2_انواروتحبّیات میلادالنّهی علیقیّ                                              |
| ٨_الفاظ يارسول اللّٰد كامطلقًا ا نكار كفر ہے                                                                          |
| 9۔ تاریخ ولادت نبوی میلانیم اربیع الاول شریف ہے ۔ ازعالمی میلغ اسلام حضور قبلہ چن جی سر کار مظاراتها ل                |
| •ا_ترجمهد ليل العارفين مصنّفه خولجه بابا ساس قدّ سرَّهٔ                                                               |
| ااحق چاريار                                                                                                           |
| ۱۲_عقا ئد جعفريه ۵جلد ازمولاناعلامه مجمع على صاحب جامعد رويه ثيرازيدلا هور                                            |
|                                                                                                                       |

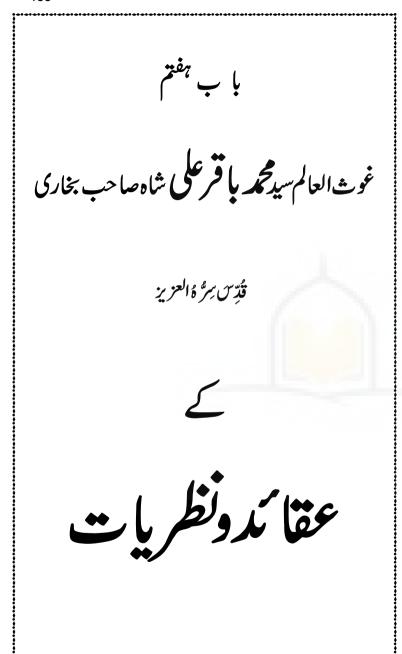

| سر حضرت امير معاويه بين الله عند كافيله المسلم معاويه بين الله عند كافيله المسلم معاويه بين الله عند كافيله المسلم معاويه بين الله المسلم الم | ازمولا نامحمدر فيق صاحب نقشبندى كيلانى      | ٢٩_مسلكِ اہلِ بيتِ اطهار                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| حق میں اہل بیت رسول میں اللہ علیہ اسلے جا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | I                                         |
| حضرت امير معاويه بن الشعند كم تعلق عقيده  ٣٦ ـ شان بنجتن بل كرن الشعبم  ٣٥ ـ سلام بار گاوشهدائ كرام كر بلا  وحديث قسطنطنيه اوريزيد عين انطامه قال كرود دشريف وحديث وسطنطنيه اوريزيد عين انطامه قارى خالد محتور فين صاحب كيلاني ومولانا محمد وفين صاحب كيلاني اندين ازراقم الحروف محمد احسان الشد تشفيدي كياني المسلام عليك علي يا درسول الله كاثبوت يا درسول الله كاثبوت وتني ومطقى عتراضات كيوابات وتني ومطقى عتراضات كيوابات وتني ومطقى عتراضات كيوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , , , ,                                     | <u> </u>                                  |
| سام بارگاوشهدائے کرام کر بلا  وحدیث قطنطنیہ اور بزید لعین  وحدیث قطنطنیہ اور بزید لعین  ازعلامہ قاری خالد محمودصا حب کیلانی  ومولا نا محمد فیل ما اللہ تشہدی کیلانی  ازراقم الحروف محمد اصال اللہ تشہدی کیلانی  یا دسول اللّٰه'' کا ثبوت  ازراقم الحروف محمد اصال اللہ تشہدی کیلانی  ومولا نا محمد محتقی تن حق چاریار'' پر  ازراقم الحروف محمد اصال اللہ تشہدی کیلانی  ومولا نا محمد محتقی تن حق چاریار'' پر  وراقم الحروف محمد اصال اللہ تشہدی کیلانی  ومطلق عتراضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | ٣١-تمام سلاسلِ طريقت ڪاوُلياءکا           |
| سر تین طلاقوں کا شرع مسکه وحدیث قطنطنیه اور یزید لعین وحدیث قطنطنیه اور یزید لعین از علامة قاری فالدمحود و مساکه و مدیث قطنطنیه اور یزید لعین از علامة قاری فالدمحود و مساکه این از علامة قاری فالدمحود و مساکه این و مولا نامحمد و فیق صاحب کیلانی و مولا نامحمد و فیق ما حسان الله تشویدی کیلانی و میلاد و السلام علیک از راقم الحروف محمد احسان الله تشویدی کیلانی و مینوت و این مول الله کاثبوت و این مول الله کاثبوت و مینون و تینون و ت |                                             | حضرت امير معاويه رضى الدعنه كي تعلق عقيده |
| المسلام بارگاه شهدائے کرام کر بلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | ٣٢_شانِ پنجتن پاک رضي الله عنهم           |
| ازمالمه والدي المركب ا |                                             | ۳۳_تین طلاقوں کا شرعی مسکیہ               |
| ازملامه قاری خالد محمود صاحب کیلانی ومولا نامحمد رفیق صاحب کیلانی ومولا نامحمد رفیق صاحب کیلانی ازراقم الحروف محمداحسان الله نشبندی کیلانی ۱۲۸ میلیک ۲۳۸ میلیک یا در سول الله"کاثبوت یا در سول الله"کاثبوت یا در سول الله"کاثبوت در اقم الحروف محمداحسان الله نشتبندی کیلانی منطق عتراضات کے جوابات یک جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | ٣٣ _سلام بارگا و شہدائے کرام کر بلا       |
| ازملامه قاری خالد محمود صاحب کیلانی ومولا نامحمد رفیق صاحب کیلانی ومولا نامحمد رفیق صاحب کیلانی ازراقم الحروف محمداحسان الله نشبندی کیلانی ۱۲۸ میلیک ۲۳۸ میلیک یا در سول الله"کاثبوت یا در سول الله"کاثبوت یا در سول الله"کاثبوت در اقم الحروف محمداحسان الله نشتبندی کیلانی منطق عتراضات کے جوابات یک جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | وحديث قتطنطنيه اوريز يدلعين               |
| ومولا نامحدر فيق صاحب كيلانى الدنت المراقم الحروف محمداحسان الله نقشهندى كيلانى الدنت المراقم الحروف محمداحسان الله نقشهندى كيلانى الله والسلام عليك الله كاثبوت الله كاثبوت الله كاثبوت الله كاثبوت المراقم الحروف محمداحسان الله نقشهندى كيلانى المراقم ومنطق عتراضات كيوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | ۳۵_فضائل درود شریف                        |
| ومولا نامحدر فيق صاحب كيلانى الدنت المراقم الحروف محمداحسان الله نقشهندى كيلانى الدنت المراقم الحروف محمداحسان الله نقشهندى كيلانى الله والسلام عليك الله كاثبوت الله كاثبوت الله كاثبوت الله كاثبوت المراقم الحروف محمداحسان الله نقشهندى كيلانى المراقم ومنطق عتراضات كيوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ازعلامة قارى خالدمحمودصا حب كيلانى          | ۳۷_نورالېدى                               |
| ۳۸ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ومولا نامحمدر فيق صاحب كيلاني               |                                           |
| يا رسول الله" كاثبوت<br>٢٩ نعره تحقيق" دق چاريار" پر زراقم الحروف محمدا حسان الله نقشبندى كيلانى<br>فتى وضطقى عتراضات كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ازراقم الحروف مجمدا حسان الله نشثهندى كياني | ٣٧ مخضرتعارف سلسله نقشبنديه               |
| یر و و استان الله نقشوندی کیلانی دراقم الحروف محمد احسان الله نقشوندی کیلانی و نظمی مختراضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | ٣٨_"الصلوةوالسلام عليك                    |
| فی منطقی عتر اضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , , , ,                                     | يا رسول اللّٰه'' كاثبوت                   |
| فی منطقی عتر اضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زراقم الحروف محمداحسان الله نقشبندي كيلاني  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | •                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , ,                                     | ۴۰ ـ حديقة النور(هذ االكتاب)              |

اس سلسله عالیہ کے فیوض و برکات سے بالکل محروم ہوگا خواہ وہ بظا ہر سجادہ نشین ہی کیوں نہ کہلا تا ہوگا۔ کیوں کہ کتب نہ کورہ در حقیقت اسی سلسلہ کے کاملین حضرات نے مولا نا محم علی صاحب سے کھوائی ہیں۔ بیسب پچھان کی روحانی قوت قد سید کاشا ہکار ہیں اور فقیر نے ان کتب کا حرف بحرف مطالعہ کیا ہے اور حق پایا ہے اس لیے ان کتب کو دراصل میری ہی کتب سمجھا جائے لہذا ان بڑعمل کرنے والا ہی ہمارے روحانی اکابرین کا خادم کہلانے کا حقد ار ہوگا اور اس سے الگ رہنے والا اور اس کے خلاف عقیدہ وعمل کا حقد ار ہوگا اور اس سے الگ رہنے والا اور اس کے خلاف عقیدہ وعمل رضی اللہ عنہ کے بارے میں میر اخواب جو اکثر مجلد ات میں موجود ہے وہ میرے اور تم سب کیلئے ایک بڑی عظیم شھا دت ہے کہ حضرت امیر معاویہ معاویہ دو میرے اور تم سب کیلئے ایک بڑی عظیم شھا دت ہے کہ حضرت امیر معاویہ معاویہ دو میرے اور تم سب کیلئے ایک بڑی عظیم شھا دت ہے کہ حضرت امیر معاویہ معاویہ دی خین اللہ عنہ کی شان میں گتا خی کرنے والا بھی ولی نہیں ہوسکتا'۔

حضورغوث العالم قُدِّس بِرُّ وُ العزيز كِ بعض عقا كدونظريات كي تفصيل

چونکہ حضرت غوث العالم فَیُس بِرُ العزیز مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقائد کے حامل ہیں اور آپ کے عقائد ونظریات کی مکمل تفصیلات وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کی کتب عقائد مثلاً شرح عقائد سفی ، شرح عقائد جلالی ، شرح مواقف ، شرح مقاصد ، مسامرہ و مسائرہ ، المعتمد فی المعتقد از علامہ تو ریشتی رَحمۂ اللہ تعالی ، مکتوبات امام ربانی مجد دالف ثانی فیُرس براؤ العزیز اور کتب امام اہل سنت الشاہ احمد برخ العزیز اور کتب امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان ہریلوی رَحمۂ الله تعالی میں موجود ہیں۔ جن کے بالاستیعاب بیان کی اس مختصر باب میں گنجائش نہیں ، تاہم آپ کے عقائد ونظریات کی بعض جن کیا تھے اللہ اللہ عنا کہ اللہ تعالی درج ذیل ہے :

غوث العالم سید محمد با قرعلی شاہ صاحب بخاری گؤترں بڑ العزیز مسلکاً پکتے اہل سنت و جماعت ماتریدی ، مذھباً حنفی اور مشر با نقشہندی مجددی مکان شریفی ہیں۔ آپ کے عقائد و نظریات وہی ہیں جوامام ربانی سید نا مجددالف ثانی الشخ احمد سر ہندی فاروقی گؤترں بڑ العزیز اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضاخان بریلوی رَحمۂ الله تعالی محقق عبدالحق محدث دہلوی گؤتری بڑ ہا اعزیز اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضاخان بریلوی رَحمۂ الله تعالی کے عقائد ونظریات کی ترجمان آپ کے خدام علمائے کرام محلولاً نغیم کی وہ کتابیں ہیں جوانہوں نے آپ کے حکم سے کھیں اور آپ نے انہیں حرف بحرف من کران کی تصدیق فرمائی اور انہیں اپنی کتابیں قرار دیا اور ان میں موجود عقائد ونظریات کواپنا محقیدہ ونظریہ قرار دیا۔ چنا نچہ آپ نے مولا نا محمد علی صاحب لا ہوری رَحمۂ الله تعالی کی کتب ؟ تحفہ جعفریہ وزیرہ ہوانہوں نے جعفریہ ، عقائد جعفریہ اور آپ کی توجہ اور روحانی تصرف سے کھیں ، کے بارے میں اپنے ایک آپ کے حکم سے اور آپ کی توجہ اور روحانی تصرف سے کھیں ، کے بارے میں اپنے ایک وصیت نامہ میں اپنے جملہ اراوتمندوں ، معتقدوں اور بالخصوص اپنی اولا دکوان کا مطالعہ کرنے کی وصیت نامہ میں اپنے ارشاد فر مایا:

''میں اپنے جملہ اراد تمندوں ، معتقدوں اور بالخصوص اپنی اولا دکووصیت کرتا ہوں کہ مولا نا (مجمعلی صاحب لا ہوری رَحمُ الله تعالیٰ) کی تصنیف کردہ کتب کا چھی طرح مطالعہ کریں ، ان میں جو پچھڑ کریہ جو بھی ان پڑمل کرے گا اسے میر ااور میرے سلسلہ کے اکا برین کا دامن تھا منا نصیب ہوگا اور ان کے مندر جات کے برخلاف عقیدہ رکھنے والاخواہ میری اولا دمیں سے ہی کیوں نہ ہواس کا سلسلہ عالیہ کے اکا برین سے قطعاً کوئی روحانی تعلق نہ ہوگا۔ حالات بدلیں گے زمانہ کروٹیں لے گالیکن میری اولا داور میرے مریدین میں سے کسی کاعقیدہ اگران کتب سے مطابقت نہ رکھتا ہوگا تو وہ مریدین میں سے کسی کاعقیدہ اگران کتب سے مطابقت نہ رکھتا ہوگا تو وہ

ترجمہ ؛ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہونگے اور اہل بدعت (بدمذ هبول) کے چہرے سیاہ ہونگے ''

تفییر درمنثور میں ہی حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے مذکورہ آیات مقدسہ تلاوت فر ما کران کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

" تبيض وجوه اهل الجماعات والسنة و تسود وجوه اهل البدع و الاهوآء "

(تفسير درمنثور جلد ٢صفحه ١٢١)

ترجمہ ؛ قیامت کے دن اہل جماعت وسنت کے چہرے روشن اور اہل بدعت اور اہل ہواء (بدمذ هبوں) کے چہرے سیاہ ہونگے ''

علامہ سبّوطی، قاضی ثناءاللہ پانی پتی ،علامہ قرطبی ،ابن کثیراورصاحبِ تفسیر خازن نے حضرت سید نا عبداللہ بن عباس بنی الله عنها سے روایت کی ہے کہ آپ علیقی نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

' تبيض وجوه اهل السنة و الجماعة وتسود وجوه اهل البدع والضلالة "

(تغيير درمنثور جلدا صفحه ۱۲ بقبير مظهري جلد ۱۳ صفحه ۱۱۱ بقبير قرطبي جلد ۲ صفحه ۱۲۷ بقبير ابن كثير جلد اصفحه ۱۲۹ سا

ترجمہ ؛ روز قیامت الل سنت و جماعت کے چېرے روثن ہونگے اوراہل بدعت (بدند ہبوں)اور گمراہوں کے چېرے سیاہ ہونگے ''

قرآن مجید کی مذکورہ آیات اوران کی تفسیر میں وارداحادیث مبار کہ سے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ روز قیامت دوشتم کے لوگ ہوئگے اروشن چیرے والے جوجنتی ہوئگے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اوروہ یوں تو اسلام کے دعو یدار سبھی فرتے اس بات کے مدعی ہیں کہ وہی سپچے اور نا جی لوگ ہیں۔ مگر قر آن و حدیث ، اقوال صحابہ و تا بعین ، ارشا دات آئمہ دین و اولیائے کا ملین اور فرمودات علائے رَبَّانیکُین هَرِّ اللَّهُ عَنِیم سے صرف اور صرف یہی ثابت ہے کہ فقط اہل سنت و جماعت ہی اہل حق اور آخرت میں نجات یانے والے ہیں اور ان کے علاوہ باقی تمام فرقے گمراہ اور جہنمی ہیں۔

> قرآن کریم سے اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور جنتی ہونے اور باقیوں کے جہنمی ہونے کابیان

> > رب تعالی ارشاد فرما تاہے؛

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَّتَسُودُ وُجُوهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسُودَّتُ وُجُوهُهُمُ الَّذِيْنَ اسُودَّتُ وُجُوهُهُمُ الْكَفُرُونَ ﷺ اكْفَرُتُمُ بَعُدَ إِيمَانِكُمُ فَلُوقُو اللَّعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ﷺ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِى رَحُمَةِ اللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﷺ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِى رَحُمَةِ اللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ﴿ وَاَمَّا اللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَامَّا اللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَامَّا اللَّهِ هُمُ فِيهُا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَامَّا اللَّهِ هُمُ فِيهُا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَامَا اللَّهِ هُمُ فِيهُا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَامَا اللّهِ هُمُ فِيهُا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَامْ اللّهِ عَمْ فِيهُا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَامْ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيْكُونُ الْمُعْمُونُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَمِّ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْمُ عَلَيْكُونُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ ال

ترجمہ ؛ جس دن کچھ چہرے روثن ہونگے اور کچھ چہرے سیاہ کپس وہ جن کے چہرے سیاہ ہو ہوئے تواب عذاب سیاہ ہو نگے انہیں تو بختا کہا جائے گا کیاتم ایمان لاکر کا فرہوئے تواب عذاب چکھوا پنے کفر کا بدلہ اور جن کے چہرے روثن ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے ''

تفسیر در منصور بقسیر قرطبی اورتفسیر مظهری میں اس آبیہ مقدسہ کے تحت حضرت سید ناعبداللہ بن عمر رضی الدعنہ سے روایت ہے کہ سید عالم ﷺ نے '' تبیہ ض و جو ہ و تسود و جو ہ'' کی خود تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

" تبیض و جوه اهل السنة و تسود و جوه اهل البدع " (تفیر در منثور جلد نام البدع الله علی الله ع

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللهَ لَا يُجْمِعُ اُمَّتِي اَوُ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الضَّاللةِ وَ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ

(مشكوة المصابح صفحه ۳ باب الاعتمام بالكتاب والنة ، ترمذى شريف ترجمه ؛ آپ فرمات ميں كدرسول التعلق في في التي الله تعالى ميرى امت كو كمرا ہى پر جمع نه فرمائ كا يا فرمايا؛ امتِ محمق الله كو كمرا ہى پر جمع نه فرمائ كى نفرت ومدوجماعت پر ہے اور جو جماعت سے بچھڑ كيا وہ جہنم ميں دھيل ديا جائے گا'

اوراس جماعت سےمراد سواداعظم ہے جبیبا کہ دوسری حدیث مبارک میں ہےاور حضرت عبداللہ بن عمر رضی الڈءنہا سے روایت ہے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَنُ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ

(مشکوة شریف ۳۰، ابن ماجبه)

ترجمہ ؛ آپ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ سوادِ اعظم کی بیروی کروجواس سے جدا ہواوہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

اورا بن ماجبیشریف میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّد سلی الله علیہ والہ وسلم کو ریِفر ماتے ہوئے سنا ہے ؟

إِنَّ أُمَّتِى لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُم إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمُ إِلَّا أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُم إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمُ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ

(ابن ماجه ثریف صفحه۲۹۲)

ترجمه ؛ بهشکمیری امت گرائی پرجمع نه ہوگی پس جبتم اختلاف دیکھوتو

اہل سنت و جماعت ہوں گے۔

۲۔ سیاہ چہرے والے جواپنے کفر کے باعث جہنمی ہونگے اور وہ اہل سنت وجماعت کے مقابلہ میں باقی تمام بدمذہب و گمراہ فرقے اور کفار ہیں۔
احادیث مبار کہ سے اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور
ان کے جنتی ہونے اور باقیوں کے جہنمی ہونے کا ثبوت

سُنُنِ ابن الجيشريف مين حضرت عوف بن الكرض الله عند سے روايت به قال قال رَسُولُ اللهِ اللهِ الْهُونُ اللهُ عَلَى اِحْدىٰ وَسَبُعِينَ فَوْلَقَةً فَوَاحِدَةً فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارِي عَلَى ثِنْتُينِ وَسَبُعِينَ فِرُقَةً فَاحُدىٰ وَسَبُعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارِي عَلَى ثِنْتُينِ وَسَبُعِينَ فِرُقَةً فَاحُدىٰ وَسَبُعُونَ فِي النَّارِ وَ وَاحِدَةً فِي عَلَى ثَلاثِ الْبَحَنَّةِ وَ اللَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَ سَبُعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ وَسَبُعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ وَسَبُعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ الله إِ مَنْ هُمُ ؟ قَالَ الْحَمَّاحَةُ "

(سنن ابن ماجه باب افتر اق الام صفحه ۲۸۷)

ترجمہ ؛ آپ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ یہودی اکہتر فرقوں میں بٹ گئے سترجہنمی ہوئے اور ایک جنتی، اور عیسائی بہتر فرقوں میں بٹیا کہتر جہنمی اور ایک جنتی ہوا۔ اس ذات کی تیم کہ محمد علیات کی جان جس کے دست قدرت میں ہے ضرور بالضرور میری امت بہتر فرقوں میں بٹے گی ایک جنتی ہوگا اور بہتر جہنمی ہوئے عرض کی گئی یارسول اللہ! علیات وہ (جنتی ہوگا اور بہتر جہنمی ہوئے عرض کی گئی یارسول اللہ! علیات وہ (جنتی ہوگا کون ہوں گئی؟ آپ ایک ہونے عرض کی گئی یارسول اللہ! علیات وہ تر مذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تر مذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

اورمیرے صحابہ کرام رضی اللہ عنین کے طریقہ پر قائم ہیں'' تر مذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ سے نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ بَنِي إِسُرَ آئِيُلَ تَفَرَّقَتُ عَلَىٰ ثِنَتَيُنِ وَ سَبُعِينَ مِلَّةً وَّتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَلَا مَلَةً وَّاحِدَةً قَالُوا عَلَىٰ ثَلاثٍ وَ سَبُعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمُ فِي النَّارِ اللَّامِلَّةُ وَّاحِدَةُ قَالُوا مَنْ هِي ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ مَآ اَنَاعَلَيْهِ وَ اَصُحَابِي مَنْ هِي ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ مَآ اَنَاعَلَيْهِ وَ اَصُحَابِي مَنْ هَنْ هَيْ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ مَآ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ مَآ اللهِ عَلَيْهِ وَ اَصُحَابِي فَي اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْتُهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلِيلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ترجمہ ؛ بیشک بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی سوائے ایک کے باقی سب جہنمی ہونگے صحابہ کرام رضی الڈ عنہم نے عرض کیاوہ جنتی کون ہیں؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: جومیر سے اور میرے صحابہ کرام رضی الڈ عنہم کے طریقہ پر ہونگے ''۔

ما انا عليه و اصحابي كمالين اهل السنة و الجماعة بين:

قیامت کے دن نجات پانے والے لوگ جن کی حقیقت میا انسا علیه و اصحابی بیان فرمائی گئی ہے ان سے مراد اہل السنة والجماعة ہیں اور بینام خود سر کار دوعالم علیقی نے انہیں عطا فرمایا ہے چنانچے علامہ عبدالکر یم شہرستانی المسملسل و المنسحسل میں ان الفاظ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فرمایا:

سَتَفُترِقُ أُمَّتِى عَلَىٰ ثَلاثٍ وَ سَبْعِيْنَ فِرُقَةً ، اَلنَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاحِدَةُ وَالْبَاقُونَ هَلُكَىٰ قَالُوا وَمَنِ النَّاجِيَةُ ؟ قَالَ اهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قِيلً وَمَا السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةُ ؟ قَالَ مَآانَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِيُ (المللوالَّل ) قِيلً وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ ؟ قَالَ مَآانَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِيُ (المللوالَّل )

سوا داعظم كولا زم پکڑلو۔

داؤ دغز نوی و بابی کااعتراف که "سواداعظم" اور" جماعت" سے مرا د صحاب کرام اور اہل سنت و جماعت ہیں د بابیہ کامقدر بزرگ داؤ دغز نوی لکھتاہے ؟

''جماعت سے مراداصحاب کرام رضی الله عنهم ہی ہیں اسی سے فرقہ حقد کے لیے '' اہل النۃ والجماعة'' کا نام تجویز ہوا ہے اورانہی کے لیے''سواداعظم'' یعنی بڑی جماعت'' کا لفظ ایک حدیث میں استعمال کیا گیا ہے ''۔

(الاعتمام شخی ۱۸۵ کبر ۱۹۵۹)

نوط: احادیث مبار که میں اہل حق اور نا جی جماعت کے لیے صراحة بھی '' اہل السنة و الجماعة ''کالفظ وارد ہے۔

# سواداعظم کون ہیں؟

> ترجمہ ؛ تمام گروہ گمراہی پر قائم ہیں سوائے سواد اعظم کے صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ! ﷺ سواد اعظم کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فر مایا؛ جومیرے

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَن هُمُ؟ قَالَ اَهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

(احياءالعلوم جلد ١٣صفح ٢٢٢)

ترجمہ ؛ یارسول اللہ! عَلِیْتُهُ وہ جنتی گروہ کونسا ہے؟ آپ عَلِیْتُهُ نے ارشاد فرمایا: وہ اہل السنة والجماعت ہیں ''۔

اس حدیث مبارک کی سند کے متعلق حافظ زین الدین عراقی رَحَدُ الله تعالی احیاء العلوم کے حاشیہ میں فرماتے میں:

''واسانيدها جياد''

(حاشيهاحياءالعلوم جلد ١٣صفح ٢٢٢٣)

ترجمه: اس حدیث کی سندین (ایک نہیں متعدد ہیں اور ساری کی ساری)عمدہ ہیں ''۔

اتحاف السادۃ المعتقین میں بھی اس حدیث کی توثیق موجود ہے۔ حتیٰ کہ غیر مقلد<mark>ین میں سے حافظ عبداللدرو پڑ</mark>ی، جسے وہ بہت بڑا عالم اور حافظ الحدیث سجھتے ہیں، نے

بھیاس <mark>حدیث مبارک کے متعلق لکھاہے</mark> کہ

'' یہ حدیث قرناً بعد قرنا ایسی مشہور چلی آتی ہے کہ اس کی شہرت نے اسے اعلیٰ درجہ کی صحیح بنادیا ہے''

(فتاوى الل حديث جلدا صفحة ٢)

سواداعظم الل سنت وجماعت ہی ہیں:

امام عبدالوهاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام سفیان توری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

المراد بالسواد الأعظم هم مَن كان مِن اهل السنة والجماعة ولو كان واحدًا فاعُلَم ذالك

(ميزان الشريعة الكبري جلداصفحه ۴٠)

ترجمه: سواداعظم ہےمراداہل سنت و جماعت ہیں اگر چہوہ تعداد میں ایک ہی

ترجمہ: عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے نجات
پانے والا ایک ہوگا ہاتی تمام ہلاک ہو نگے صحابہ کرام رض الله نئم نے عرض کیا
کہ نجات پانے والے کون ہوں گے؟ آپ علی نے ارشاوفر مایا: اھل
السنة والحماعة عرض کیا گیا سنت و جماعت کیا ہے؟ آپ نے
فر مایا جس پر میں اور میر سے صحابہ کرام ہیں اس طریقے کا نام سنت و
جماعت ہے ''۔

ندکورہ احادیث مبارکہ کی روثنی میں معلوم ہوا کہ نجات پانے والی' جماعت' جسے احادیث مبارکہ میں السحاحة " اور"السواد الاعظم' اور' من کان علیٰ مآ انا علیه و اصحابی " سے تعیر کیا گیا ہے وہ فقط اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اور بعض روایات میں تولفظ ہی صرف ''اهل السنة و البحد ماعة '' ہے، جبیرا کہ امام ابوشکور سالمی رَحمُ الله تعالیٰ نے التم هید میں یول روایت نقل کی ہے:

رُوِى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى مِنُ بَعُدِى ثَلَقَةً وَّ سَبُعِينَ فِرُوَةً كُلُّهُمُ فِي النَّارِ الَّاوَاحِدَةٌ وَهِيَ اَهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

(تمهيد ابو شكور سالمي)

ترجمہ: مروی ہے کہ حضور علیہ اصلاۃ والسلام نے ارشاد فر مایا : عنقریب میرے بعد میری
امت تہتر فر قول میں بٹ جائے گی ایک کے علاوہ تمام فرقے جہنم میں
جائیں گے اور وہ نجات پانے والے اہل السنة والبحماعت ہول گئ
احیاء العلوم میں امام غزالی رَحمۂ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام رض اللہ ننہ کی موجودگی میں
سرکار دو عالم عَلَیْتُ نے اپنی امت میں فرقہ بازی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: تہتر فرقوں
میں سے صرف ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رض اللہ عنہ نے عرض کیا :

167 ندا ہب چونکہ مٹ چکے ہیں توان چار مذاہب کی پیروی سواداعظم کی پیروی ہےاوران سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے'۔ أمام سفيان توري رض الله عنه كاارشاد كه سوا داعظم فقط الل السنة والجماعة بين: \_ ا مام عبدالوهاب شعراني مييزان الشويعة المكبوى ميس امام سفيان تورى رض الله عنه كا ارشادقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "المراد بالسواد الاعظم هم مَن كان من اهل السنة والجماعة ولو كان واحدًا فاعُلَم ذالك"\_ (الميزان الكبري جلد اصفحه ٠٠) ترجمه ؛ سواداعظم ہےمرادوہ لوگ ہیں جواہل سنت و جماعت ہیں اگرچہوہ مقدار میں ایک ہی ہواس بات کواچھی طرح جان لو''۔ سيدناغو<mark>ث اعظم الشيخ</mark> عبدالقادر جبلا ني <sub>رضالل</sub>ين كاارشاد: \_ حضورسیدناغوث اعظم رضی الله عنفر ماتے ہیں:

"و اما الفِرقة النَّاجية فهي اهل السنة و الجماعة"

(غنية الطالبين صفحه ٨٥)

ترجمه: نجات پانے والی جماعت اہل السنة والجماعة ہی ہیں''۔

أمام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی الشیخ احدسر هندی فاروقی رض الله عنی کاارشاد:

ا مام ربانی رضی الله عندارشا فر ماتے ہیں:

"طريقة النجاة متابعة اهل السنة والجماعة كثرهم الله سبحانه في الاقوال والافعال وفي الاصول والفروع فانهم الفِرقة الناجية وماسِوا هُم من الفِرَق فهم في معرض الزوال و شرف الهلاك

فردہوبہ بات خوب جان لؤ'۔ شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رَحمهُ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ''سواداً عظم در دین اسلام مذهب اهل سنت و جماعت است'' (اشعة اللمعات ثرح مشكوة جلدا بص١٩١) ترجمہ: دین اسلام میں سواد اعظم سے مراد مسلک اہل سنت و جماعت ہے ''۔ علامه سعدالدين تفتازاني رَحمُ الله تعالى التوضيح "مين فرمات بين: السّواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو أمّة مُطلَقة والمراد بالامة المطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول و اصحابه (رضى الله عنهم) (لتلويح و التوضيح) ابل السنة والجماعة ببن اورابل سنت وجماعت وه ببن جن كاطريقه رسول الله عليلية اورآب عليلة كصحابه كرام رض الله عنهم كے طریقه کے مطابق ہے۔ اللہ علیستا اورآپ علیستا

شاہ ولی اللہ رَجهُ الله قالی کا ارشاد کہ سواد اعظم حنی ، مالکی ، شافعی اور جنبلی میں منحصر ہے :۔

شاه ولی الله محدث د ہلوی رَحِمُ الله تعالیٰ فر ماتے ہیں:

قال رسول الله عَلَيْكُ " انبعوا السواد الاعظم "، ولما اندوست المذاهب الحقة الاهذه الاربعة كان اتباعها السواد الاعظم وخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم.

(عقد المجيد صفيه ۵ كراچي)

ترجمه: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے ارشا دفر مایا: که سوا داعظم کی پیروی کرو۔اوراب جبکہان مٰداھبار بعد (حنفی ،مالکی ،شافعی حنبلی ) کےعلاوہ تمام

# رسول الله عليه كے ظاہرى زمانه مبارك ميں لوگ ليعنى صحاب كرام رضى الدعنم الل سنت وجماعت تھے

امام ابن شہاب زہری رضی اللہ عنفر ماتے ہیں:

"ان الناس كانوا في حياة رسول الله عَلَيْكُم اهل السنة "

( منتخب كنز العمال برحاشيه مسند امام احمد جلد ۵ صفحه ۲۰ ۴)

ترجمہ ؛ بیشک رسول اللہ علیہ کی ظاہری زندگی مبارک میں لوگ (صحابہ رضی اللہ عنہم) اہل السنّت نیچے''

## بدعتی کون ہیں؟

امام ابن حجر عسقلانی رَحهُ اللهُ تعالى فتح الباری شرح بخاری میں ارشا وفر ماتے ہیں: \_

المبتدع من اعتقد شيئاً ممايخالف اهل السنة والجماعة

(فتح البارى جلد ا صفحه ۱۳۱، حاشیه بخاری جلد ا صفحه ۹)

ترجمه ؛ بعتی (بدندیب)وه ہے جوکوئی ایساعقیدہ رکھے جواہل النة والجملعة کےخلاف ہے"

بيشوائ محدثين امام سفيان تورى رَحمُ اللهُ تعالى كا فيصله

كەنمازصرف اہل السنة والجماعة كے پیچھے پڑھی جائے

فن رجال کے امام حافظ الحدیث امام ذہبی رَحِهُ اللّٰهُ تعَالَى فر ماتنے ہیں کہا مام سفیان تُوری رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا :

> لا تصلى الاخلف من تثق به وتعلم انه من اهل السنة (تذكرة الحفاظ جلد ١ صفحه ٢٠٠٧)

ترجمہ ؛ تو صرف نمازاں شخص کے بیچھے پڑھ جس پر تھے وثوق ہےاور توجانتاہے

عَلِمَه اليوم احدٌ أولم يعلم اما في الغد فيعلمه كل واحد و لا ينفع" ( كتوبات المرباني وفتر اول كتوب ٢٩)

آتر جمہ: '' نجات کاراستہ، اقوال، افعال، اصول اور فروع میں اہل السنۃ والجماعۃ،

اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ کرے، کی انتباع ہے کہ یہی لوگ نجات پانے والے

ہیں اور ان کے علاوہ باقی تمام فرقے مقام زوال اور ہلاکت کے دہانے پر

کھڑے ہیں آج کوئی اس بات کوجانے یا نہ جانے مگر کل (روز قیامت)

ہرکوئی اس بات کوجان لے گالیکن (کل کا جاننا) فائدہ نہ دے گا'۔

## الل السنة والجماعة كى مخالفت زهرقاتل ہے:

امام ربانی مجددالف ثانی قدرسره النورانی فرماتے ہیں:

آدمی انصحیح اعتقاد به وجب آرائے فرقه ناجیه الل سنت و جماعت رضون الله المجمین که سواد اعظم و جم غفیراند چاره نبود تا فلاح و نجات اخروی متصور شود و خبث اعتقاد که نخالفت مُعتَقَد ات الل سنت است سَم قاتل است که جموت ابدی وعذ اب سرمدی برساند -

( مکتوبات امام ربانی حصہ فقح دفتر دوم صفحه ۲۵ مکتوب ۲۷ جلد۲)
ترجمہ ؛ آدمی کوفرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت رضوان الدعیم اجمعین، جو کہ سوا داعظم
اور جم غفیر ہیں، کی آراء کے موافق اپنااعتقاد سی حج کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے
تاکہ فلاح و نجات اخروی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو کہ اہل سنت و جماعت
کے عقا کہ کے خلاف اعتقاد رکھنے کا نام ہے، زہر قاتل ہے جو ہمیشہ کی موت اور
دائی عذا ب تک پہنچاد ہے گئی۔

# غیر مقلدین کے نز دیک بح العلوم عبداللّدروپڑی کی صراحت:

عبداللدروبراى نے لکھاہے کہ

"المُل سنت كوئى فرقة نهيس بلكه وبمى اصل لوگ بين جورسول الله عليه في كذمانه مين عصر حبكة تفريق اسلامى كانام ونشان نه تقافرقه وه لوگ بين جوان سے الگ موئے بين "- (فاوی اہل حدیث جلدا صفح ۲۷)

## خلیل احمدانینهو ی دیوبندی کااقرار:

د یو بند یوں کے محدث خلیل احمد انبیٹھوی نے لکھا ہے:

ثنتان و سبعون في النار اي نار جهنم وواحد في الجنة وهي الجماعة

اي وهي اهل السنة و الجماعة

(بذل المجهود جلد ٢ صفحه ١٨٩)

ترجمہ: بہتر فرقے جہنم کی آگ میں داخل ہو نگے اورایک گروہ جنت میں جائے گا اوروہ جماعت ہے یعنی وہ اہل سنت و جماعت ہیں'۔

سرفراز گکھڑوی کاا قرار:

دیو بندی مسلک کے ترجمان وامام سر فراز گکھڑوی نے لکھا ہے:

فرقه ناجیه صرف اہل السنة والجماعة كاگروه ہے اس كے بغیر باقی تمام فرقے ہلاكت كاشكار ہونگے دوزخ سے اول تا آخر بچنے والا فرقہ صرف فرقه ناجیه اہل السنة والجماعة كاطبقه ہوگا۔ (اہل سنت كى پيجان صفحه 9) کہوہ اہل السنۃ میں سے ہے'۔

حضرت عبدالله بن عباس من الله نها کاار شاد که سنی عالم کی زیارت عبادت ہے

مفسرشهيرامام قرطبى رَحَدُ اللهُ تعَالَى فرمات بين كه حضرت سيدنا عبدالله بن عباس ض الله عنفر مات بين: النظر الى الرجل من اهل السنة يدعو الى السنة و ينهى عن البدعة عبادة

(تفسیر قرطبی جلد ۴ جز ۷ صفحه ۱۴۱)

ترجمہ ؛ اہل سنت و جماعت کا وہ شخص جوسنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور بدعت سے رو کتا ہے،اس کی زیارت عبادت ہے۔

مخالفین کی گواہیاں اور اقر ار کہ اہل السنة والجماعة ہی نجات پانے والے ہیں:

غیر مقلدین کامعتر عالم عبدالرحمٰن مبار کپوری لکھتا ہے:

اهل السنة و الجماعة وهي الفرقة الناجية (تحفه الاحوذي على جامع ترمذي جلد ٣ ص ٣١٧)

> ترجمه: المل سنت و جماعت اور يهى نجات پانے والى جماعت ہے'۔ غير مقلد عالم نواب صديق حسن بھو پالى كابيٹا نورالحسن بھو پالى لكھتا ہے: "وحق دائر است در مذھب اہل سنت و جماعت''

(النهج المقبول صفحه ١١)

ترجمہ ؛ اور حق اہل سنت و جماعت کے مذہب میں ہی ہے۔

ہے اور یہی انگریزوں کے برصغیر پاک و ہند پر قابض ہونے کا دور ہے۔جس کا واضح مطلب مہ ہے کہ وہابیت، دیو بندیت، غیر مقلدیت اور اس طرح کے دیگر فرقے انگریزی دور کی پیداوار ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت (بریلوی) اپنے عقائد و افکار کے اعتبار سے پرانی جماعت ہیں جتی کہ ان کے عقائد ونظریات کالشکسل صحابہ کرام رض الڈینم کے عقائد سے قائم ہوجاتا ہے اور یہی اصلی اہل النیۃ والجماعۃ ہیں۔

# حضورغوث العالم قُدِّسُ بِرُّ وُ العزيز كِ ذات وصفاتِ اللي جل جلاله سے متعلقه عقائد ونظریات

عقيره توحيد:\_

اللہ تعالیٰ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ افعال میں نہ احکام میں اور نہ اساء میں، واج<mark>ب الوجود ہے یع</mark>نی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے، قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے از لی کے بھی یہی معنی ہیں، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور اس کو ابدی بھی کہتے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے''۔ (بہار شریعت جلد اصفحہ ۲۱)

عقيدهٔ توحيد كي وضاحت:

توحيد كيا بع: سند المحققين ميرسير شريف جرجانى رَحَدُ الله تعالى ارشا وفرمات بين: "التوحيد في اللغة الحكم بان الشيئ واحد و العلم بانه واحد وفي اصطلاح اهل الحقيقة تجريد الذات الالهية عن كل ما يتصور في الافهام ويتخيّل في الاوهام والاذهان. التوحيد ثلاثة اشيآء معرفة الله تعالى بالربوبيّة و الاقرار بالوحدانيّة و نفي الانداد عنه جملة " (التعريفات للجرجاني)

### شيعوں كا قرار كه ابل السنة والجماعة ہى ناجى ہيں:

شیعه فد بب کی متند کتاب '' جامع الاخبار' میں ایک طویل حدیث قد ی نقل کی گئی ہے۔
اس میں ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیقیہ کواہل النة والجماعة کے لیے یعظیم خوشخبری سائی کہ:

لیس علی من مات علی السنة و الجماعة عذاب القبر و لا شدة

یوم القیامة یا محمد من احب الجماعة احبه الله و الملئكة اجمعین .

(جامع الاخبار صفحه ۹۰ فصل سی و ششم)

ترجمہ ؛ جواہل سنت و جماعت فوت ہوگا اسے نہ قبر میں عذاب ہوگا اور نہ قیامت کے دن اس پرتختی ہوگی۔اے مجمد! علیصیہ جوشخص اس جماعت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اورا سکے تمام فرشتے اس سے محبت کریں گئے'۔

اس پرفتن دور میں بعض بدند ہب بھی اپنے آپ کواہل السنة والجماعة قرار دینے گئے ہیں حالانکہ اہل سنت و جماعت فقط وہی ہیں جو'' میا انسا علیہ و اصحابی ''کے حامل ہیں اور قرناً بعد قرنِ انہی عقائد کے حامل چلے آرہے ہیں جو صحابہ کرام رضی الڈینم کے عقائد تھے اور انہی عقائد کی ترجمانی امام اہل السنة الشاہ احمد رضا خال بریلوی رَعیدُ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے مخالفین کو بھی اس بات کا اعتراف کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

چنانچه شهور غير مقلدعالم ثناءالله امرتسري نے لکھاہے:

''اسی (۸۰)سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کوآج کل بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے''

( مثمع توحید صفحه ۵۳ ، طبع مکتبه عزیز بیرلا مهور ، صفحه ۴۸ طبع امرتسر وسر گودها )

امرتسری نے بیر کتاب <u>193</u>8ء میں ککھی اور اس سے اس (۸۰) سال پہلے <u>185</u>8ء کا دور

ا پیڑا ہے کہ معانی ، اصل کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے سر پرزعمی تو حید کا ایسا بھوت سوار ہوا ہے کہ جس نے عقل سلیم کو بالکل ڈھانپ لیا ہے۔ حق و ناحق دونوں کا انکار کررکھا ہے۔ طریقت کو بدعت اور سبیل کوشرک خیال کرتے ہیں۔ گمان فاسد کے غبارہ کو اس انتہائی اوج فلک پر لے گئے ہیں کہ لآ اللہ الا اللہ تو حید ہے اور محمد رّسول اللہ (ﷺ) کا ساتھ پڑھنا شرک ہے۔ نعو ذ گئے ہیں کہ لآ اللہ الا اللہ تو حید ہے اور محمد رّسول اللہ (ﷺ) کا ساتھ پڑھنا شرک ہے۔ نعو ذ میرا اللہ مین ذالک ایسے کلمات من کر کہنا ہی پڑے گا کہ بدون نو ررسالت الی تو حید ، تو حید اللیس کے متر ادف ہے اور اس کی نسبت سے عین مناسبت کیونکہ اس کا انکار غیر کو سجدہ کر کر کو ن متر ادف ہو اور س کی نام میں خوشکہ کو سے تھا تا ہوا) کا جو سے نام خور کا فیا۔ مور گا انکار کیا اور امر کا انکار ہوا کر تا ایک ایک ہو گئے میں ڈاللہ اللہ ہونہ کو مہمن تبع کی (تھے سے اور تیر سے پروں سے ) کے ہمرا دوز ن کا ایک مر پرر کھے ہوئے منک و مہمن تبع کی (تھے سے اور تیر سے پروں سے ) کے ہمرا دوز ن کا ایک رہوا کرتا ایک رہوا کرتا ایک رہوا کرتا انکار ہوا کرتا ایک رہوا کہ ایک رہوا کرتا انکار کیا اور امر کا انکار ہوا کرتا کی اصل ہے '۔ این سور کی افران نی القرآن سونے اور اس کا اصل ہے '۔ اور بہی کفر اور اس کا اصل ہے '۔ اور بہی کفر اور اس کا اصل ہے '۔ اور بہی کفر اور اس کا اصل ہے '۔ اور بہی کفر اور اس کا اصل ہے '۔ اور بہی کفر اور اس کا اصل ہے '۔ اور بہی کفر اور اس کا اصل ہے '۔ اور بہی کفر اور اس کا اصل ہے '۔ (الانسان فی القرآن شونے القرآن شونے القرآن شونے القرآن شونے القرآن شونے اللہ کی القرآن شونے القرآن شونے اللہ کی القرآن شونے القرآن شونے اللہ کی اس کو ایک اس کے اس کو ایک ایک کر ایک کر کے ایک کو ایک کر اس کو ایک کر کو کر

# شرك كى حقيقت: ـ

چونکه بمصداق قاعده''الاشیآء تُعوَف بِاَضدادها''(ہر چیزاپی ضدے پہانی جاتی ہے) تو حید کامفہوم اس وقت تک پوری طرح واضح نہیں ہوسکتا جب تک اس کی ضد''اشراک' کی حقیقت معلوم نہ ہو۔امام سعد الملّة والدّین مسعود بن عمر تفتا زانی رَحمهُ اللهُ تعَالَى معروف درسی کتاب شرح العقا ئدالنسفیّه صفحہ ۱۲ پرارشاد فرماتے ہیں:

"الاشراك هواثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس اوبمعنى استحقاق العبادة كما لِعَبَدة

ترجمہ: "نتوحید لغت میں کسی چیز پرواحد ہونے کا تھم لگانے اور اسے واحد جانے
کانام ہے اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں ذات الہیکو ہراس چیز سے مجرد
قرار دینے کانام توحید ہے جوافہام میں متصور ہوتی ہے اور او ہام واذ ہان میں
مخیل ہوتی ہے توحید تین چیزوں سے عبارت ہے اللہ تعالی کو اس کے رب
ہونے کے اعتبار سے بہجا ننا اور اس کی وحد انیت کا اقر ارکر نا اور اس سے تمام
شرکاء کی فئی کرنا''

سرکارکیلانی اعلیمضر ت سیدنورالحسن شاہ صاحب بخاری ائِر س بڑ الاتریز ارشادفر ماتے ہیں:

''خبر دار ہونا چاہئے کہ سوائے توجید رسالت کے قوحید بھی مذموم اور گراہی ہے

اور صراط مستقیم کی راہ روی سوائے نو رِرسالت کے ناممکن اوراس سیر وگر دانی

باعث اعمیّت و کفرانِ نعمت نمینِ قلب کو ماسوائے اصل کے پاک کر کے کتی

ہی محنت سے سنوار اجائے اور حَبِّ مقصود ڈال کرا عمال صالحہ ہے آب پاشی کی

جائے، جب تک آفتا ہے نو تک شعاعیں راہنمائی نہ کریں، روئیدگی محال ہے

اور عمل بے فائدہ ۔ کیونکہ اراد کا اللی اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے''۔

اور عمل بے فائدہ ۔ کیونکہ اراد کا اللی اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے''۔

(الانیان فی القرآن صفح کے ا

اس میں کلام نہیں کہ حضرت آ دم علیہ اسلام سے لے کر حضور علیہ تک اعتقاد کے میدان میں توحید ہی صراط المستقیم ہے تمام سلسلۂ نبوت ورسالت کے حامل توحید ہی لے کرآئے اور یہی تعلیم دی، ظاہری و باطنی، قالی وافعالی اور حالی وجہ پر اقرار اور وئیت سب کا سب اسی شجر کا شر ہے۔ اطاعت و فرما نبر داری صبر واستقامت اسی شجر کی پرورش اور حفاظت کا ذریعۂ نیک ہے۔ اسلام وایمان کا انحصارا سی پر ہے۔ آمنو او عیملو الصلحت (ایمان لائے اور نیک عمل کے) اسلام وایمان کا انحصارا سی کروہ اسلام نے (جواصل قیدسے بے خبر ہیں) اسے ایسا گہدکے اس کے بغیر بے سود ہے لیکن ایک گروہ اسلام نے (جواصل قیدسے بے خبر ہیں) اسے ایسا گہدکے

گرفتار نه ہوگی اس پرفر مان مصطفیٰ عظیمی گواہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدعالم علیمی نے ارشا وفر مایا: '' اِنّی کَسُتُ اَخُشَیٰ عَلَیْکُمُ اَنْ تُشُورِ کُوْا بَعُدِیُ ''

(صحیحً بخاری شریف جلد ۲ صفحه ۵۷۸ جزء ۱۹)

ترجمہ ؛ بے شک مجھےتم پر بیخوف نہیں ہے کہتم مشرک ہوجاؤگے' دوسری روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عندسے ہی مروی ہے کہ آپ علیقی نے ارشاد فرمایا:

إنّى أُعطِيْتُ مفاتيحَ خزائِن الأرض و إنى واللهِ مآ اخافُ عليكم اَن تُشرِكوا بَعدى ولكن اَخافُ عليكم اَنُ تنافسوا فيها " (صحح بخارى شريف جلد ٢ صفح ٥٨٥ جزء ١١)

ترجمہ؛ بیشک مجھے مین کی چابیاں دی گئی ہیں اور بے شک خدا کی تیم مجھے تم پہیہ یہ خون نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہوجاؤ کے کین مجھے تمہاری خزائن ارض میں رغبت کا خطرہ ہے'۔

اورایک روایت میں حضرت عبادہ بن نسک سے مروی ہے:

"قال دخلتُ على شدّاد بن اَوس رضى الله عنه فى مُصَلَّاهُ و هو يَبُكى فقلتُ يا اَبا عبدالرحمٰن! ماالَّذى اَبكاك؟ قال حديث سمِعُتُهُ مِن رسولِ الله عَلَيْ فقلتُ وما هُوَ؟ قال بينما انا عند رسولِ الله عَلَيْ فقلتُ بوجهه امرًا اَساءَ نى . فقلتُ بابى انت و أُمّى يارسولَ الله ! عَلَيْ مالَّذى ارى بوجهك ؟ قال اَمرٌ انت و أُمّى يارسولَ الله ! عَلَيْ مالَّذى ارى بوجهك ؟ قال اَمرٌ اَتَحَوَّفه على امّتى مِن بعدى . قلتُ و ما هُوَ؟ قال الشّرك و

الاصنام"

(شرح العقا ئدالنسفيّه صفحه ۲۱)

ترجمہ: شرک کرنااللہ تعالی کی الوہیت بمعنی وجوب وجود میں کسی کواس کے ساتھ
شریک ثابت کرنا ہے جیسے مجوسیوں کاعقیدہ ہے یااس کی الوہیت بمعنی مستحق
عبادت ہونا میں کسی کواس کا شریک ٹھہرانا ہے جیسے بت پرستوں کاعقیدہ ہے'
خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی کی الوہیت میں کسی کوشر یک ٹھہرانا شرک ہے اور الوہیت دو چیزوں سے
عبارت ہے: (۱) واجب الوجود ہونا (۲) مستحق عبادت ہونا ۔ پس اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں
کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کیلئے مانے خواہ یہ ماننا مجاز ابھی کیوں نہ
ہوتو وہ شرک ہے ۔ کیونکہ الوہیت (یعنی' واجب الوجود' ہونا یا' بمستحق عبادت' ہونا) مجاز اُہو ہی نہیں
سکتی ۔ اور اِشراک کے برعکس تو حید: یہ ہے کہ اللہ تعالی کی الوہیت یعنی واجب الوجود ہونے اور
مستحق عبادت ہونے میں کسی کواس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
مستحق عبادت ہونے میں کسی کواس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
مام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی رَحمُ اللہُ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

''واوسجانه یگانه است نثریک ندار دنه در وجوب وجود و نه در استحقاق عبادت، وجوب وجود غیراورانشاید واستحقاق عبادت سوائے اور اسبحانهٔ وتعالی نه سرز' ( مکتوب ۲۷ دفتر دوم حصهٔ فقم )

ترجمہ؛ الله سبحامۂ وتعالیٰ ایک ہے نہ وجوب وجود میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ استحقاقِ عبادت میں، واجب الوجود ہونا الله تعالیٰ کے سواکسی کے لائق نہیں ہے اور مستحق عبادت ہونا بھی اس کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سز اوا نہیں'۔

تو حيداورشرك كاغلط مفهوم: \_

اگر چەامت مسلمەامتِ توحید ہےآخر زمانہ تک ہمیشہ توحید پہ قائم رہے گی بھی شرک میں

شَهوة خَفِيَّة . قال قلتُ يارسولَ اللهِ ! عَالْ اللهِ اتَشُركُ امَّتك من بَعدك ؟ قال ياشدّاد! اَمَا انَّهُمُ لا يعبدون شمُسًا وّ لا قَمَرًا وّ لا وَثُنَّا وّ لا حجَرًا وّ لكن يُّراءُ ون الناس باَعمالِهم . قلتُ يارسولَ الله ! عَلَيْكُ الرّيا شِركٌ هو؟ قال نعم . قلتُ فما الشهوة الخَفِيَّة؟ قال يُصبحُ احَدُكم صائمًا فتعرض له شهوة من شهو ات الدنيا فيفطي (المبتدرك للحاكم جلد ۵ صفحه ۴۷۷، مندامام احمر بن خنبل جلد ۵ صفحه ۸۳۵، ابن ماحه كتاب الزهد حديث ۴۲۰۵، عارض ہوجائے گی تو وہ روز ہ توڑ دےگا''

بيهقي شعب الإيمان جلد ٥صفحه ٣٣٣، حلية الإولياء جلد اصفحه ٢٨٧)

ترجمہ: " ''حضرت عبادہ بن نُسکی رض اللہ عنفر ماتے ہیں کہ میں حضرت شداد بن اوس رضیالڈ عنہ کی حائے نماز میںان کے ماس حاضر ہوا تووہ رور ہے تھے میں نے عرض کیا:اےابوعبدالرحمٰن! رونے کی کیاوجہ ہے؟ تو حضرت شداد بن اوس رضى الدعند فرمايا: مين في رسول الله عليسة سابك حديث مبارك سي تقى اس کی وجہ سےرور ہاہوں ۔ میں نے کہاوہ کونسی حدیث ہے؟ انہوں نے فر مایا:اس دوران کہ میں رسول اللہ علیہ کے باس بیٹھا تھا میں نے رسول الله حلیلة کے چیرہ ممارک برایسی کیفیت ملاحظہ کی جس سے میں عمکین ہوا میں نے کہایارسول اللہ! عَلِیْتُ میرےوالدین آپ بیقربان ہوجائیں آپ کے چیرہ پرکیسی کیفیت دیکور ہاہوں؟ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: ایک امر کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں جس کا مجھے اینے بعدا پی امت پرخطرہ ہے۔ میں نے عرض کیاوہ کونساامرہے؟ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: وہ شرک اور شہوت خفیہ ہے۔حضرت شدا درضی اللہ عنفر ماتے ہیں میں نے عرض کیا: کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ رسول اللہ عظیمی نے ارشاوفر مایا خبر دار!

اےشداد!میریامت کےلوگ نہ سورج کی عمادت کریں گے نہ جاند کی نہ کسی بت کی عیادت کریں گےاور نہ کسی پتھر کی لیکن اپنے اعمال کے ساتھ لوگوں کے لیے دکھلا واکریں گے۔ میں نے عرض کیا: کیا بید دکھلا وااور ریا کاری شرک ہے؟ رسول الله عليلية نے ارشاد فر مایا: ماں دکھلا واشرک ہے۔ میں نے عرض کیا:شہوت خفیہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ کے وقت روز ہے کی حالت میں ہوگا اسے دینا کی شہوتوں میں سے کوئی شہوت امام حاکم نے فرمایا: بیرحدیث صحیح الاسناد ہے۔

ایک اور روایت میں حضرت عبدالرحمٰن بن غنم رضی الله عنه سے مروی ہے:

" قال جلستُ انا و ابو درداء وعُبَادة بن الصّامت اذ طلع علينا شدّاد بن او س و عو ف بن مالك (رضى الله عنهم) فجلسا الينا. فقال شداد إنَّ انحُو ف مآ اخاف عليكم ايُّها النَّاس لِما سمعتُ من رسول الله عُلِيسة يقول في الشهوة الخفية و الشرك. فقال عُبَادة و ابو درداء اللُّهم غُفُرًا اَوَلَمُ يكُن رسولُ اللَّه عَلَيْكَ لَهُ مَاكِيلًا قَد حدَّثنا انَّ الشيطان قد يَئسَ ان يُعبَد في جزيرة العرب، فامّا الشهوة الخفيّة فقد عرفناها فهي شهوات الدنيا من نسآئها و شهواتها. فما هذا الشّرك الّذي تُحَوّفُنا به ياشدّاد! قال ار أيتكم لو رَ أَيْتُم اَحَدًا يُصَلِّى لرجل او يصوم له او يَتَصدّق له ، أترون انه قد اشرك؟ قالوا نعَم. قال فَإِنَّى سمِعتُ رسولَ اللَّه عُلَيْكُ يقول: مَن صلَّىٰ يُرَ اللِّي فقد اَشرَك، ومَن صامَ يُرَائِي فقد اَشرَك، ومَن تصدِّق

ملاحظه ہوحضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنہ سے روایت ہے:

" قال قال رسولُ الله عَلَيْكُ إِنَّ الشَّيطانَ قد يَئِسَ أَن يَعبُدَهُ المُصَلُّون. (البدايه والنهايد لا بن كثير جلداصفي ٢١)

ترجمہ؛ حضرت جابر رضی اللہ عندار شاوفر ماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: شیطان مایوں ہوگیا ہے کہ نمازی اس کی بندگی کریں'۔

اس مضمون کی مؤیّد اور بھی معتقد داحادیث ہیں۔ان احادیث سے پیتہ چاتا ہے کہاس امت کا کلمہ 'تو حید پریفین اتناد میر پاہے کہ جب نماز روزہ کا نام بھی باقی نہیں رہے گا یہ کلمہ اس وقت بھی ہوگا اوراس وقت بھی معتبر ہوگا۔امت جس مرحلہ سے گزرر ہی ہے بیامت کے شرک جلی (بت پرتی) میں مبتلا ہونے کا مرحلہٰ ہیں بلکہ شرکِ خفی (ریا کاری) اور دنیا میں رغبت کا مرحلہ ہے۔

ایک حدیث شریف میں جوقبائل کے مشرک ہوجانے کا ذکر ہے وہ بعد کا معاملہ ہے۔ چنانچے <sup>حص</sup>رت حذی<u>فہ رضی اللہ عنہ سے</u> روایت ہے :

"قال قال رسولُ الله عَلَيْكُ يَدُرُسُ الاسلامُ كما يَدُرُسُ وَشُی النّوب حتّی لا يُدرى ما صِيامٌ و لا صدقةٌ و لا نُسُکّ و يُسُرىٰ علیٰ كتاب الله فی ليلة فلا يَبُقیٰ فی الار رُض منه آية و يَبُقیٰ طَوَائف من الناس الشيخُ الكبيرُ و العَجُوزِ الكبيرةُ يقولون اَدُرَكنا ابآئنا علی هذه الكلمة لآ اله إلّاالله فنحن نقولها قال صِلَةُ بن زُفَرَ لِحُذَيْفَة فما تُعنی عنهم لآ الله إلّا الله وهم لا يَدُرُون ما صيامٌ ولا صدقةٌ ولا نُسُکّ؟ فاعرض عنه حُذيفة فردد ها عليه ثلاثًا كل ذالك يُعرض عنه حذيفة ثم اقبل عليه فی الثّالثة فقال ياصِلَةُ تُنْجِيهُمُ مِنَ النّار.

(المند رك للحائم جلد ۵سخه ۲۷۹ حديث ۸۵۰۸، سنن ابن ماجه باب ذ هاب القرآن والعلم حديث ۴۹ ،۴۵، كتاب النهابيلا بن كثير جلد اصفحه ۳۰)

يُرَائى فقد أشرك ".

(سيراعلام النبلاء للدُّهي جلد م صفحه ٩٥ مطبوعه دارالفكر) ترجمہ؛ ''حضرت عبدالرحمٰن بن غنم فرماتے ہیں کہ میں،حضرت ابودرداءاور حضرت عُیادہ بن صامت رضی الله عنهم بنتھے ہوئے تھے کہ حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه اور حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ عنی تشریف لائے ۔ وہ دونوں ہمارے پاس بیٹھ گئے ۔ پس حضرت شدا درض الله عنه نے ارشا دفر مایا:ا بےلوگو! جو کچھ میں نے رسول اللہ علیہ ا سے سنا ہے اس کے پیش نظر مجھے تم پرشہوت خفتیہ اور نثرک کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ حضرت عُبا دہ اور حضرت ابودر داءرض الله عنهم نے ارشاد فر مایا: اے الله! ہمیں معاف فرما-کیارسول اللہ ﷺ نے ہمیں بدارشادہیں فرمایا: کہ شیطان مایوں ہو گیا ہے كه جزيرة عرب ميں اس كى عبادت كى جائے۔ جہال تكشہوت ذفتي كالعلق ہے اسے ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیااورعورتوں کی خواہش ہے۔اے شداد! جس شرک ہے آپہمیں ڈرارہے ہیں بہ کیسا شرک ہے؟ حضرت شدّ ادر ضی الڈعنہ نے ارشاد فرمایا:تم خود ہی مجھے بتا ؤ،جس نے کسی بندے کے لیے دکھلا واکرتے ہوئے نمازیرهی یاروزه رکھایا صدقه کیا، کیااس نے شرک کیا؟ حضرت عُبا دہ اور حضرت ابودر داءرضي الدعنها نے کہا: ہاں۔حضرت شدّ ادرضي الله عنه نے ارشا دفر مایا: میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے نثرک کیا،جس نے رہا کاری کرتے ہوئے روز ہ رکھااس نے نثرک کیا، اورجس نے رہا کاری کرتے ہوئے صدقہ کیااس نے شرک کیا''۔

رسول اللہ علیہ کے شرک کا اس انداز سے قلع قمع فر مایا کہ اسے ہمیشہ کے لئے ختم کردیا۔ چنانچہ شیطان کو یہ مایوسی صرف جزیرہ عرب کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لحاظ سے ہے۔ تو حید کامفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی حاجت روانہیں، کوئی مشکل کشانہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی غیب دان غریب نواز نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی اگر بخش نہیں، کوئی اولا درینے والا نہیں، کوئی مارنے والانہیں، کوئی اولا درینے والا نہیں، کوئی اولا درینے والا نہیں، کوئی نہیں کہ دور ونز دیک سے اسے بگارا جائے، کوئی نہیں کہ اس کے نام کی دُہائی دی جائے، اللہ تعالی کے علاوہ کسی کواللہ تعالی کی عطا سے مجاز آبھی ان صفات کا حامل ماننا شرک ہے۔ جسیا کہ ان کے فد جب کے بانی آسمعیل وہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الا بمان میں ککھ دیا ہے:

'' پھرخواہ یوں سمجھے کہ بیہ بات ان کواپنی ذات سےخواہ اللہ کے دیئے سےغرض اس عقیدہ سے ہرطرح شرک ثابت ہوتا ہے''

( تقوية الايمان صفحه ١٠)

حالانکہ تو حید کامفہوم اور لا اللہ الا اللہ کامعنی یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی اِللہ اللہ کامعنی یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی اِللہ اللہ کا شریک نہیں اور معیار الوہیت دو چیزیں ہیں (۱) واجب الوجود ہونا (۲) مستحق عبادت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی واجب الوجود ہے اور نہ مستحق عبادت، کوئی مجاڈ ااور عطائی طور پر بھی ایسانہیں ہو سکتا۔ کیونکہ الوہیت مجازی اور عطائی نہیں ہوسکتی اور نہ ہی کسی دور میں ایک سینٹر کے لیے بھی کسی اور کے لیے کسی طرح بھی الوہیت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ جبکہ حاجت روا ہونا، مددگار اور مشکل کشاہونا وغیرہ فرکورہ صفات اور دیگر بہت می صفات رب تعالیٰ نا این بندوں کو بھی عطافر مائی ہیں اس کی عطاسے ان کے لیے ان صفات کا ماننا شرک نہیں بلکہ عین تو حید ہے۔ رب تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی عطائی کے کہ رب تعالیٰ کی صفات کو کے درب تعالیٰ کی صفات کو کہ درب تعالیٰ کی صفات کو

ترجمہ؛ حضرت حذیفہ رضی الله عذیر سول الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: اسلام یوں بوسیدہ ہوجائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار بوسیدہ و مدھم ہوجائے گا جیسے کپڑے کے کنش و نگار بوسیدہ و مدھم ہوجائے ہیں۔ یہاں تک کہ نہ جانا جائے گا کہ روزہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ ایک ہی رات میں کتاب الله غائب ہوجائے گی زمین پراس کی ایک آیت بھی باتی نہیں رہے گی۔ لوگوں کے پھے طبقہ باتی رہ جائیں گے۔ بوڑھام رد بوڑھی عورت کہیں گے ہم نے اپنے آباء کواس کلمہ لا الله الا الله پر پایا تھا ہم بھی و ہی کہدر ہے ہیں۔ حضرت صله بن دُور رضی الله عند ہے کہا جب انہیں نماز ، روزہ ، صدقہ اور قربانی کا پیتنہیں ہوگا تو لا اللہ الا الله انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی الله عند نے تین مرتبہ آپ صدفہ اور قربانی کا پیتنہیں ہوگا تو لا اللہ الا الله انہیں کیا فائدہ دے گا، حضرت حذیفہ صدف الله عند نے حضرت صدیفہ اسے بوچھا آپ اعراض کرتے رہے تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ رضی الله عند نے حضرت صدیفہ اسے بوچھا آپ اعراض کرتے رہے تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ رضی الله عند کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اے صِلکہ ! بیکلمہ (لا اللہ الا الله الا الله ) نہیں جہنم کی اسکہ جن خات دے گا، ۔

امام حاکم نے اس حدیث کوچیح کہاہے۔

اس حدیث مبارک میں جن حالات کا ذکر کیا گیا ہے ابھی وہ حالات ہر گزنہیں آئے ابھی تو نماز یوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ روزے دار روزہ رکھتے ہیں پورے عالم اسلام میں قربانیاں ہوتی ہیں آج کے حالات کے مقابلہ میں وہ حالات کتنے بُرے ہوں گے جب نماز روزے کا نام بھی بھول جائے گا مگر کلمہ اسلام پھر بھی نہیں بھولا ہوگا۔ اس وقت کے کمزور ترین مومن کا کلمہ بھی معتبر ہوگا۔ پس آج کے مسلمانوں کو مشرک قرار دینے اوران کے کلمہ کو غیر معتبر قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہوسکتی۔ مگر بعض بے دینوں نے امت مسلمہ کو مشرک ثابت کرنے کے لیے دینول نے امت مسلمہ کو مشرک ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے تو حیداور شرک کا ایک غلط مفہوم گھڑ لیا ہے۔ ان کے نزدیک لا اللہ الا اللہ کا معنی اور

عطائی ماننا اور مخلوق کی صفات کو ذاتی ماننا یا اللہ تعالی اور مخلوق دونوں کی صفات کو عطائی ماننا یا دونوں کی صفات کو ذاتی ماننا کفر وشرک ہے۔ پس حاجت روا ہونا اور مشکل کشا ہونا وغیرہ فدکورہ صفات اللہ تعالی نے اپنے جن بندوں کو عطا فر مائی ہیں اس کی عطاسے بھی ان کے لیے نہ ماننا اور فدکورہ صفات جس طرح حقیقة ڈات باری تعالی کے ساتھ مختص ہیں مجاڈ ا بھی ان کا اسی کے ساتھ اختصاص ماننا (جیسا کہ تقویة الایمان کے حوالہ سے گذر چکا ہے) خالص کفراور قرآن مقدّس کی بعض آیات کو بعض دیگر آیات کے ساتھ معارض و مقابل ثابت کرنا ہے جو سرا سرقر آن مجید کو جمثلا نا اور دیگر آیات کے ساتھ معارض و مقابل ثابت کرنا ہے جو سرا سرقر آن مجید کو جمثلا نا اور اس کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنا ہے۔

رب تعالیٰ کا فرمان

' اَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ وَلَوُ كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيْرًا " (مورة الناء آيت ٨٠، ياره ٥)

ترجمہ: ''تو کیاغورنہیں کرتے قرآن میں اوراگروہ غیرخداکے پاس سے ہوتا تو ضروراس میں بہت اختلاف ماتے''

اس پر گواہ ہے۔

رب تعالیٰ کی عطا ہے اس کے بندوں کا حاجت روا،مشکل کشا،غوث اور مددگار ہونا:۔

رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں جہاں اپنی صفت'' مولیٰ'' (مددگار)'' ورکی'' (مددگار، دوست)''نصیر'' (مددگار ) بیان فر مائی ہے اور فر مایا ہے:

فَاعْلَمُوْ آ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ نِعُمَ الْمَوْلِيٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ (حورة انفال آيت، ٣٠)

ترجمہ؛ کیس جان لو کہاللہ تمہارامولی (مددگار) ہے، تو کیاا چھامولی اور کیا ہی اچھامددگار ہے''۔

مزید فرما تاہے:

اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امَّنُو ا(سورة بقرة آيت ٢٥٧)

ترجمه ؛ اورالله والى ہے مسلمانوں کا''۔

اور فرما تاہے:

وَاللَّهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ (آل عمران آيت ٢٧)

ترجمه ؛ اورایمان والول کاوالی اللہہے۔

حتی کہ غیروں ہے''ولی''اور' نصیر'' (مدد گار )ہونے کی نفی فر مائی اورفر مایا:

وَمَالَكُمُ مِن دُون اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِير (سورة شورى آيت ٣١)

ترجمه ؛ اورندالله کےمقابل تمہارا کوئی دوست نه مد دگار۔ ( کنزالایمان )

مزيد فرمايا: مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنُ وَّلِي وَّلا نَصِيرُ (سورة البقره آيت ١٢٠)

ترجمه؛ اورالله سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہے اور نہ مددگار

اسی قرآن مجید میں ہی رب تعالی نے متعدد مقامات پریہی صفات''مولیٰ'' (مددگار، دوست) '' ولی'' (مددگار، دوست) اور'' نصیر'' (مددگار) اپنے محبوبوں اورپیاروں کی بھی بیان فرمائی ہیں۔رب تعالیٰ کاارشاد ہے:

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوُلهُ وَجِبُرِيلُ وَصلِحُ الْمُؤمِنِينَ وَالْمَلئِكَةُ بَعُدَ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلهُ وَجِبُرِيلُ وَصلِحُ الْمُؤمِنِينَ وَالْمَلئِكَةُ بَعُدَ فَإِلَى ظَهيْرٌ (سورة تح يم آيت ٢)

ترجمہ ؛ تو بیشک اللہ ان کامد دگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے (مددگار) ہیں اور اس کے بعد فرشتے مددیر ہیں'' لِّيُخُوِجَ الَّذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا لصَّلِحْتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اللَّي النُّوْدِ للسَّلِحُتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اللَّي النُّوْدِ للسَّالَ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ؛ بیشک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری وہ رسول کہتم پراللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تا کہ انہیں جوایمان لائے اور اچھے کام کئے اندھیروں سے اجالے کی طرف لیداری

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُدِهِ آيَتٍ بَيِّنَتٍ لِيُخُرِجَكُم مِنَ الْظَلَمَتِ اِلَى النُّور

(الحديدآيت٩)

ترجمہ؛ وہی ہے کہاپنے بندے پرروثن آیتیں اتارتا ہے تا کہوہ تہمیں اندھیروں سے <mark>اجالے کی طرف</mark> لے جائے۔

اسی ط<mark>رح انعام فر مانالعنی</mark> نعمت دیناہی غریب نوا

زی ، گنج بخشی اور دا تا پن ہے جبیہا کہ رب تعالیٰ نے بیہ وصف اپنے لیے بیان فر مایا ہے۔اور فران

يَا بَنِيُ اِسُوٓ آئِيُلَ اذُكُرُوا نِعُمَتِيَ الَّتِي ٱلْعَمُتُ عَلَيْكُم

(سورة بقرة آيت ۴۹،۷۷)

ترجمه؛ اےاولاد لیقوب! یاد کرومیراوه انعام جومیں نے تم پیفر مایا'' اور دوسرے مقام پراپنے بندوں کوتعلیم دیتے ہوئے ارشاوفر مایا: صِدَ اطَ الَّذِیۡنَ اُنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ

(سورة فاتحه آیت ۷)

ترجمه؛ ان لوگول کی راہ (جلا) جن پرتونے انعام فرمایا''

اس آیئر مقدسه میں رب تعالی نے جبریل امین علیہ السلام اورصالح مونین کو''مولیٰ''(مددگار، دوست) اور فرشتوں کو'' ظہیر'' (مددگار) قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولی کریم نے جہاں اپنی ذات کو" نعم النصیر" فرما کراپنی صفت''نصرت''(مددگار) بیان فرمائی ہے اہل ایمان کے لیے بھی بیوصف''نصرت' (مددکرنا) بیان فرمایا ہے۔اوراس پران کی مدح فرمائی ہے۔ چنانچے رب تعالی فرما تا ہے:

وَالَّذِيْنَ آوَوُا وَّنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

(سورة انفال آيت ٢٤)

ترجمه؛ اورجنهول نے جگه دی اور مدد کی وہی سے مومن ہیں' حتی کہ اہل ایمان کونفرت ومد دکرنے کا حکم ارشاد فر مایا: وَإِن استَنْصَرُ وُ كُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ

(الانفال آيت ٢٧)

ترجمہ؛ اگروہ دین میں تم سے مد دچاہیں تو تم پپر مدد یناوا جب ہے''
اس طرح'' اخواج من الظلمت المی النور''(اند هروں سے نکال کرنور کی طرف لانا) جو کہ
مشکل کشائی، حاجت روائی اورغوشیت (مددگاری) بھی ہے اور بیصفت بھی رب تعالیٰ نے
قرآن مجید میں اپنے جہاں اپنے لیے بیان فرمائی ہے۔ اور فرمایا ہے:
اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیۡنَ اَمَنُواْ یُخُو جُهُمُ مِنَ الْظُّلُمٰتِ اِلٰی النُّوُر

(بقره آیت ۲۵۷)

ترجمہ؛ الله والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیروں سے نور کی طرف تکالتا ہے'' اس طرح یہی صفت قرآن مجید میں سر کاردوعالم صلی الله علیہ وسلم کی بھی بیان فرمائی ہے: قَدُ اَنْزَلَ اللهُ اِلَیْکُمُ ذِکُراً رَسُولًا یَتُلُوا عَلَیْکُمُ آیٰتِ اللهِ مُبَیّنٰتِ اور بخارى شريف ميں ہے كەحضور عليلة في ارشاد فرمايا: ''انَّهُ كَانَ فَقِلُ الْفَاعُنَاهُ اللَّهُ وَ دَسُهُ لُهُ

(صحیح بخاری کتابالز کو ة جلداص ۱۹۸)

ترجمہ؛ ابن جمیل فقیرتھااسے اللہ اوراس کے رسول نے اپنے فضل سے نئی کردیا''۔ یوں ہی مُر دوں کوزندہ کرنا ، بیصفت جیسے رب تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ اللام کو بھی عطافر مائی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے متعلق فرما تا ہے:

' وَهُوَ الَّذِي آحُيَاكُمُ ثُمَّ يُمِينُكُمُ ثُمَّ يُحِييكُمُ

(سورة الحج آيت ۲۲)

ترجمہ؛ اوروہی ہے جس نے تمیہ ن زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا''۔

اور حضرت عيسى عيد الملام كاقول يول فل فرما يا اور ان كى زبان سے يول ارشا دفر مايا: " إنّى اَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ فَانَفُحُ فِيهُ فَيكُونُ طَيُرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ الْعَرْضَ وَأَحْي الْمَوْتِي بِإِذْنِ اللَّهِ وَ

ٱنْبِّئُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ

(سورة آل عمران آيت ۴۹)

جمہ؛ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ کی سی مورت بنا تا ہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فور ًا برندہ ہوجاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفادیتا ہوں مادرزادا ندھے اور سفید داغ والے کو اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تہہیں بتاتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوابیۓ گھروں میں جمع رکھتے ہو'۔

اور دوسرے مقام پرانہی کے متعلق فرمایا:

" وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيُن كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

یبی وصف یعنی انعام (نعت دینا) اپنے کیے اور اپنے محبوب کریم کے لیے بھی بیان فر مایا ہے۔ چنانچ رب تعالی فر ما تا ہے:

' ُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَنُعَمُتَ عَلَيْهِ

(سورة احزاب آيت ٣٤)

ترجمہ؛ اورامے محبوب یاد کروجب تم فرماتے تھے اسسے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے نعمت دی''۔

یونہی رب تعالیٰ نے جہاں اپنا بیوصف بیان فر مایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کورزق عطا فر ما تا ہے ، اپنے متقی بندوں کا بھی بیوصف بیان فر مایا کہ وہ بھی اس کی عطاسے دوسروں کوعطا فر ماتے ہیں ۔ چنانچہوہ فر ما تاہے :

' وَمِمَّا رَزَقُنهُم يُنُفِقُونَ

(سورة البقره آيت ٣)

ترجمہ: اور (متق لوگ) ہمارے عطافر مائے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں دیتے ہیں'۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک و پر ہیزگار بندے اس کے عطافر مائے ہوئے خزانوں سے اس کی

راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عطافر مائے ہیں ،اور یوں ان کی حاجت روائی فر ماکر

اپنی غریب نوازی، گئج بخشی اور داتا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔اور قر آن وحدیث کی نصوص قطعیہ

سے ثابت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کوغنی فر ماتا ہے رسول اللہ اللہ بھی اللہ

تعالیٰ کی عطا ہے غنی و مالدار فر ماتے ہیں ۔ رب تعالیٰ فر ماتا ہے ۔

"أَغُنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ

ترجمہ: انہیں دولت مند کردیا اللہ اوراس کے رسول نے اپنے فضل ہے'۔

## علوم انبیاء کرام عیبم اللام کی وساطت اورانہی کے فیض سے ہوتے ہیں )

(خزائن العرفان)

غرضیکہ الی بہت ساری صفات ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ رب فرمایا ہے اور اپنے مقبول بندوں کے لیے بھی وہی صفات عطا فرمانے کا اعلان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور اس کے بندوں کی تمام صفات رب تعالیٰ کی عطا فرمودہ اور حادث ہیں۔ پس اگر ذاتی اور عطائی کا فرق نہ کیا جائے اور رب تعالیٰ نے جو اوصاف اپنے بندوں کوعطا فرمائے ہیں ان کا انکار کردیا جائے تو یہ قر آن کریم کا انکار ہوگا جو کہ خالص کفر ہے۔ اور اگر جس طرح رب تعالیٰ کی صفات ہیں یعنی ذاتی اسی طرح کی مخلوق کے اندر بھی ذاتی ہی مان کی جا نمیں تو بیخالص شرک ہوگا ، اور اگر رب تعالیٰ کی صفات کو ذاتی مانا جائے اور اس کے بندوں کے جو جو صفات اس نے عطا فرمائی ہیں اسی طرح انہیں عطائی مانا جائے تو یہ خالص تو حید ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔

# کذب باری تعالی محال ومتنع ہے ہر گرمکن نہیں:

وہابید دیو بندیہ کاعقیدہ ہے کہ معاذاللہ: اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ جھوٹ
بولنے پہ قادر ہے البتہ جھوٹ بولتا نہیں ، جیسا کہ ان کی کتابوں'' یک روزی' اور'' برائین قاطعہ''
اور'' جہدالمقل'' وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے جبکہ ریے عقیدہ کفریہ ہے اور تمام اہل سنت و
جماعت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالی کے لیے جھوٹ ممتنع بالذات ہے نہ جھوٹ بولتا ہے
اور نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے۔ رب تعالی کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے اور تحت قدرت ہی نہیں
'کونکہ وہ عیب ہے اور واجب تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ومنزہ ہے۔
شرح مقاصد میں ہے:

"ٱلْكِذُبُ مُحَالٌ بِاجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ لِآنَّ الْكِذُبَ نَقُصٌ بِاتِّفَاق

ْ بِإِذْنِيُ وَتُبُرِئُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبُرَصَ بِإِذْنِيُ وَإِذْ تُخُرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِيُ

(سورة المائده آيت ۱۱)

ترجمہ: اور جب تومٹی سے پرندہ کی سی مورت میر ہے تھم سے بنا تا پھراس میں پھونک مارتا تو وہ میر ہے تھم سے اُڑنے لگتی اور تو مادر زادا ندھے اور سفید داغ والے کو میر ہے تھم سے شفادیتا اور جب تو مردوں کو میر ہے تھم سے زندہ زکالتا''۔

ان دونوں آیات مبار کہ سے صاف ظاہر ہے کہ تخلیق (پیدا کرنا)، بیاروں کوشفادینا، غیب بتانا اور مرد ہے زندہ کرنا جو کہ رب تعالی کی صفات ہیں، رب تعالی نے اپنے بیغیبر حضرت عیسی علیہ اللام کو بھی عطا فر مائی ہیں اوروہ بھی اس کی عطاسے پرندے پیدا کرنے والے، بیاروں کوشفا دینے والے اور مرد ہے زندہ کرنے والے ہیں۔ اگر بقول وہا بیداللہ تعالی کی عطاسے بھی اس کی کسی بھی صفت کو اس کے مقبول بندوں میں ماننا شرک ہوتو کیا معاذ اللہ یہاں اللہ تعالی نے شرک کی تعلیم دی ہے؟ تعالی اللہ تعالی نے شرک کی تعلیم دی ہے؟ تعالی اللہ تی اکہ علوں کو بھی علم غیب عطا فر مانے کا اعلان فر مایا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فر مایا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فر مایا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فر مایا ہے۔ رب ذوالجلال

' علِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا إِلَّامَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ ' عَلِمُ الْغَيْبِ فَل المُعْرَبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبُ اللَّهِ الْعَرْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رجمہ: غیب کا جاننے والا تواپ غیب پرکسی کومسلّط نہیں کر تا سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے'۔

کامل اور کشف تام عطا فرما تا ہے اور اطلاع کامل اور کشف تام عطا فرما تا ہے اور پیلم غیب ان کے لیے مججزہ ہوتا ہے اولیاء کرام کو بھی اگر چہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے مگر انبیاء کرام علیم اللام کاعلم ، بااعتبار کشف وانحجلا ،اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا وار فع واعلیٰ ہے ،اور اولیاء کے اس موضوع پر امام اہل سنت الشّاہ احمد رضا خان بریلوی تُدِّس بِرُہُ العزیز کارسالہ'' سبحان السّبّوح''انتہائی مفصّل ومدلّل ہے۔

# الله تعالى برمكن برقادر باور حال ومتمع تحت قدرت نهين:

صدرالشّر بعیملامهامجدعلی اعظمی رَحمُ اللّه تعالی فر ماتے ہیں:

''عقیدہ:۔وہ ہرممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے با ہرنہیں۔'' جو چیز محال ہے اللہ عور بھل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو کہ محال اسے کہتے ہیں جوموجود نہ ہو سکے علاقہ وجل مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہوسکتا تو یہ اگرز پر قدرت ہوتو ہو سکے گا تو محال نہ رہا اور اس کو محال نہ ماننا وحدا نہیت کا افکار ہے۔ بوں ہی فنا نے باری محال ہے۔ اور (اگر تحت قدرت ہوتو ممکن ہوگی اور جس کی فناممکن ہو وہ خدا نہیں ، تو فاہت ہوا کہ ) محال ہے قدرت ماننا اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ہی افکار کرنا ہے۔ عقیدہ:۔ ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے۔ البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگر چہ بھی موجود نہ ہو۔

عقیدہ:۔وہ ہرکمال وخو بی کا جامع ہےاور ہراس چیز سے جس میں عیب ونقصان ہے پاک ہے ایک عیب ونقصان کا اس میں ہونا محال ہے بلکہ جس بات میں نہ کمال ہونہ نقصان وہ بھی اس کے لیے عال ہے مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت ظلم، جہل، جہیائی وغیرہ عیوب اس پہ قطعاً محال ہیں اور یہ کہنا کہ جھوٹ پہندرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن گھرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے افکار کرنا ہے اور یہ بھھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔

(بهارشر بعت جلداص ۴۳)

ِ الْعُقَلآءِ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالُ

(شرح مقاصدالمجث السادس جلد اصفح ١٠١)

ترجمہ ؛ حجموٹ پائیماع علماء محال ہے کہ وہ ہا تفاق عُقَلا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پرمحال ہے'۔ شرح عقا ئدنسفیہ میں ہے:

"كِذُبُ كَلام اللَّهِ تَعَالَى مُحَالً

(شرح العقا كدالنسفيه صفحها 4)

ترجمہ؛ کلام الہی کا کذب محال ہے'۔

طوالع الانوار میں ہے:

''اَلْكِذُبُ نَقُصٌ وَالنَّقُصُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ

(طوالع الانوار للبيضاوي)

ترجمه؛ مجھوٹ عیب ہےاور عیب اللہ تعالی پر محال ہے'۔

مسامرہ شرح مسائرہ میں ہے:

"لَا خِلافَ بَيْنَ الْاَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمُ فِي آنَّ كُلَّ مَا كَان وَصُف نَقُص فالْبَارِيُ تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ تَعَالَى وَالْكِذُبُ وَصُف نَقُص

(المسامره شرح مسائره صفحة ٣٩٣)

ترجمہ؛ اشاعرہ اور غیراشاعرہ کسی کواس میں اختلاف نہیں کہ جو پچھ صفت عیب ہے، باری تعالیٰ اس سے یاک ہے اوروہ الله تعالیٰ یرممکن نہیں اور کذب صفت عیب ہے''۔

اور کیوں نہ ہو کہ وہ خود قر آن مقدس میں ارشاد فر ما تا ہے:

"وَمَنُ اَصُدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ترجمه: اورالله عزياده كسى بات تى ہے۔ وَمَنُ اَصُدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ترجمه: اورالله عزياده كس كا تول سيائيا - ترجمہ: ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔

یقر آن عظیم نے ان بے دینوں کا ردفر مایا جومحجوبان خدا کو بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاھت نہیں ماننے اور کہتے ہیں کہاس کے حضور کوئی دمنہیں مارسکتا حالانکہان کا رب عز وجن ان کی وجاھت اپنی بارگاہ میں ظاہر فر مانے کوخودان لفظوں سے ذکر فر ما تا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں'

حدیث میں ہے کہ شب معراج حضور اقدس علیہ نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عزوجل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے حضور اقدس علیہ نے جبرئیل امین علیہ اللام سے دریافت فرمایا کہ بیکون ہیں؟ عرض کی موسی علیہ الصلاۃ واللام فرمایا: کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی: ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاح میں تیزی ہے۔ جب آیئ کر بہہ ''وَ لَسَوْفَ یُعُطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرُ ضَیٰی

( ترجمہ ؛ بہت<mark>ے شک عنقر</mark>یب تمہیں تمہارار با تناعطا فر مائے گا کہتم راضی ہوجاؤگے ) نازل ہوئی ،توحضور علیقہ نے ارشاد فر مایا:

إِذًا لا اَرُضٰى وَوَاحِدٌ مِنُ أُمَّتِيُ فِي النَّارِ

ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میر اا بک امتی بھی آگ میں ہو۔

یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت ،عزت و جاہت ختم ہے صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیم، مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جوحمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں فر مایا: کہ روز قیامت اللہ عزوجل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے الیبا جھگڑ ہے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے۔ یہاں تک کہ فر مایا جائے گا:

اَيُّهَا السِّقُطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ

ر جمہ؛ اے کچے بچاپنے رب سے جھکڑنے والے۔اپنے ماں باپ کا ہاتھ بکڑلے

ع**قیدہ**:۔اللّٰہ تعالیٰ جہت ومکان وز مان وحرکت وسکون وشکل وصورت وجمیع حوادث سے پاک ہے۔

(بهارشر بعت جلد ۹۳س)

#### مسكه تقدير:

حضورصدرالشر لعِه رَحْهُ اللَّهُ تِعَالَى فَرِ ماتِ بِين:

عقیدہ:۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم از لی کے موافق مقدر فر مادی ہے جیسا ہونے والاتھا اور جو جیسا کرنے والاتھا اور جو جیسا کرنے والاتھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھولیا تو پنہیں کہ جیسا اس نے لکھودیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھودیا۔ زید کے ذمہ برائی کھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا تو اس کے ایک بھودیے نے کسی کو مجبوز نہیں کر دیا۔ نقذ برے انکار کرنے والوں کو نبی عیالیہ نے امت کا مجوس بتایا۔

عقیدہ: قضا تین قسم ہے۔ مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلّق نہیں اور معلّق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلّق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے اور معلّق شہیہ ہہ مبرم کہ صحف ملائکہ میں کتابی شہر نہیں اور علم الہی میں تعلق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکا برمحجو بان خدااگر اتفاقا اس بارے میں کچھوض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جا تا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پہ عذا ب لے کر آئے۔ سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ علی نیئا اکر بے وعلیہ انسلاۃ والتسلیم کہ رحمت محضہ تھے ان کا نام پاک ہی ابرا ہیم یعنی اب رجیم مہر بان باپ، ان کا فرول کے بارے میں اسے نے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھاڑنے گے ان کا رب فرما تا ہے:

کے بارے میں اسے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھاڑنے گے ان کا رب فرما تا ہے:

(سورهٔ مودآیت ۲۷)

اور جنت میں چلا جا۔.....قوم لوط پرعذاب قضاءمبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللّہ علیہالصلا ہواں میں جھگڑ ہے تو انہیں ارشاد ہوا:

''یکا اِبُرَ اهِیُمُ اَعُرِضُ عَنُ هلذَا اِنَّهُمُ الیِّهِمُ عَذَابٌ غَیْرُ مَرُ دُوُدٍ

ترجمہ ؛ اے ابراہیم! اس خیال میں نہ پڑو بے شک تیرے رب کا حکم آچکا ہے اور بیشک ان پر
وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں ۔ اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی
رسائی ہوتی ہے ۔ ان کی دعا سے اور ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے اور وہ جو متوسط حالت میں ہے
جے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں اس تک خواص اکا برکی رسائی ہوتی ہے۔
حضور سید ناغوث اعظم رضی اللہ عذاسی کوفر ماتے ہیں: میں قضاء مبرم کورد کردیتا ہوں''

إِنَّ الدُّعَآءَ يَرُدُّ القَّضَاءَ بَعُدَ مَا أُبُرِمَ ترجمہ ؛ بیشک دعاتضاءمبرم کوٹال دیتی ہے'۔

. اوراسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا:

(بهارشر بعت جلداص ۴۳)

امام ربانی سیدنامجد دالف ثانی قدِّس بررُ ،الورانی فرماتے ہیں:

'' میرے حضرت قبلہ گاہی پیر و مرشد فر مایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین عبدالقا در جیلانی تئریں ہڑ ،انورانی نے اپنے کسی رسالہ میں لکھا ہے کہ قضائے مبرم میں کسی شخص کو تبدیلی کی مجال نہیں مگر مجھے ہے کہ اگر چاہوں تو اس میں بھی تصرف کروں۔اور اس بات پر بہت تبدیل کی مجال نہیں مگر مجھے ہے کہ اگر چاہوں تو اس میں بھی تصرف کروں۔اور اس بات پر بہت تبدیل کرتے تھے اور بعیداز فہم فر ماتے تھے بیقل مدت تک اس فقیر کے فہم ذہن میں رہی ۔ یہاں تک کہ حضرت حق تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فر مایا (اس طرح پر کہ )ایک دن ایک بلیّہ کے دفعہ کرنے کے در بے ہوا جوا یک دوست کے حق میں مقرر ہو چکی تھی اس وقت بڑی التجاو عاجزی اور کسی اور نیاز وخشوع کی تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امرکی قضاء کسی امر کے ساتھ معلق اور کسی

شرط پرمشر وطنہیں ہے اس بات سے ایک طرح کی بیاس و ناامیدی حاصل ہوئی اور حضرت شخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہؤس ہڑ، الورانی کی بات یا دآئی ۔ دوبارہ پھر ہتجی اور متضرع ہوا اور ہڑی عجز و نیاز سے متوجہ ہوا۔ تب محض فضل و کرم سے اس فقیر پر ظاہر کیا گیا کہ فضائے معلق بھی دو طرح ہے ایک وہ جس کا معلق ہونا لوح محفوظ پر ظاہر کر دیا گیا ہے اور فرشتوں کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے اور دوسری وہ کہ جس کا معلق ہونا اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور بس اور لوح محفوظ میں وہ فضاء مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ اور قضاء مبرم کی اس دوسری قسم میں پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا اختمال ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت شخ عبدالقا در جیلانی ہؤس ہڑ، الورانی کی بات ہجی اسی اخیر شم سے ہے جو قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے نہ کہ اس قضاء پر کہ حقیقت میں مبرم ہوگی اسی اخیر شم سے ہے جو قضائی وشری طور پر محال ہے۔ جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ جب کسی کو اس قضا کی حقیقت پر اطلاع ہی بہت کم ہے تو پھر اس میں کوئی تصرف کیے کرسکتا ہے؟ اور اس آف کی حقیقت پر اطلاع ہی بہت کم ہے تو پھر اس میں کوئی تصرف کیے کرسکتا ہے؟ اور اس آفت و مصیبت کو جو اس دوست پر پڑی تھی اس قسم اخیر میں پایا اور معلوم ہوا کہ جن تعالی نے اس بلتے کو اس فقیر کی دعا سے دفع فر مایا ہے''۔ ( محتور کا اختمال نے اس بلتے کو اس فقیر کی دعا سے دفع فر مایا ہے''۔ ( محتور کا دفتر اول))

عقا ئدمتعلقەنبوت:

نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وتی بھیجی اور رسول انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔شرح عقائد نسفیہ میں ہے: ''وَالرَّسُولُ اِنْسَانٌ بَعَفَهُ اللَّهُ اِلَى الْحَلْقِ لِتَبُلِيُغِ الْاَحْكَامِ ال شَّرُعِیّةِ و قَدُیُشُتَرَطُ فِیْهِ الْکِتَابُ بِخِلافِ النَّبِیِّ فَاِنَّهُ اَعَمَّ (شرح عقائد نفیسنن النسائی 2) ترجمہ ؛ رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف میں فرمایا ہے کہ اہل حق کے نز دیک نبوت کا مرجع اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے کسی بند کے واس کی طرف و تی فرمانے کے باعث اسے چن لینا ہے پس نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا ساع و حی کیسا تھا ختصاص ہے۔ عام ازیں کہ فرشتہ کے واسطے سے ہویا اس کے بغیریس اگر اس کے ساتھ اسے بلیخ کا بھی حکم فرمایا گیا تو وہ رسول ہے:

''عقیدہ:۔وی نبوت انبیاء کرام میہم اللام کے لیے خاص ہے جواسے کسی غیرنبی کے لیے مانے کافرہے''۔

(بہارشریعت)

المعتقد المنتقد میں ہے:

" وحى النبوة و يختص به الانبياء دون غير هم قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى فجعل الفارق الوحى فهو النبوة وقال ماارسلنا من قبلك الارجالا نوحى اليهم.

(المعتقد والمنتقدص١٠٥)

ترجمہ: وحی نبوت انبیاء کرام علیم اللام کے ساتھ مختص ہے ان کے غیر کی طرف نہیں
کی جاتی ۔ رب تعالی فرما تا ہے بمحبوب فرما دومیں تمہاری طرح بشر ہوں
میری طرف وحی کی جاتی ہے لیس (اس آیہ مقدسہ میس) نبی اور غیر نبی کے
درمیان فرق کرنے والی چیز وحی کوقر اردیا گیا ہے اور بیوحی ہی نبوت ہے
اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بمحبوب ہم نے نہ بھیجا آپ سے قبل مگر مردوں کو کہ جنگی
طرف ہم وحی فرماتے تھے۔

عقیدہ:۔جو تحض نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کا فرہے۔

مبعوث فر مایا اوراس میں بھی اس پر کتاب نازل کیے جانے کی بھی شرط لگائی جاتی ہے اس کے برعکس نبی عام ہے''۔

اورالنبر اس شرح شرح العقا ئدالنسفيه میں ہے:

" إِنَّ الرِّسُولَ اَعَمُّ مِنَ الْمَلَكِ وَ الْإِنْسِ وَالنَّبِيُّ مِنَ الْإِنْسِ خَاصَّةً ترجمہ؛ بے شک رسول فرشتوں اور انسانوں دونوں سے ہوسکتا ہے اس کے برعکس نبی انسانوں کے ساتھ مختص ہے (یعنی فرشتوں اور جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا)"۔ (العبر اس شرح شرح العقائد النسفیہ صفحہ 2) انبیاء کرام علیم اللام سب کے سب مرد تھے کوئی عورت نبی ورسول نہیں ہوئی۔ رب تعالی فرما تا ہے:

> ' وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ اِلَّارِجَالاَ نُوُحِى اِلْيُهِمُ (موره الخل آيت ٣٣)

نبی ہونے کے لیےاس پر دحی ہونا ضروری ہے۔خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ المعتقد المنتقد میں ہے:

" ونقل اللاقانى التصريح عن العزبن عبدالسلام بان النبوة هى الايحاء وقال السنوسى فى شرح الجزائرية مرجع النبوة عند اهل العقل الى اصطفاء الله تعالى عبدا من عباده بالوحى اليه فالنبوة اختصاص سماع وَحُي من الله بواسطة الملك او دونه فان امر مع ذالك بتبليغه فرسول

(المعتقد المنتقد للعلامة الشاه فضل رسول بدايونی صفحه ۱۰۱) ترجمه؛ علامه لا قانی نے امام عرقبی سعبد السلام سے اس امر کی تصریح نقل فرمائی ہے کہ نبوت اللّٰد تعالیٰ کے وحی فرمانے کا نام ہے اور علامہ سنوسی نے شرح جز ائر سے قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہیں۔

### فَتُومِنُونَ بِبَعُضِ الكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ

(سورة البقرة آيت ۸۵)

ترجمہ؛ قر آن کریم کی بعض یا تیں مانتے ہیںاوربعض کےساتھ کفر کرتے ہیں'' كهآيت نفي ديکھتے ہيں اوراُن آيتوں ہے جن ميں انبياء پيېم اللام کوعلوم غيب عطا کيا جانا بيان کيا گیا ہےا نکارکرتے ہیں۔حالانکہ نفی واثبات دونوں حق ہیں کہ فی علم ذاتی کی ہے کہ بیہ خاصہ الوصيت ہے،اثبات عطائی کا ہے کہ بیانبیاء ہی کی شایان شان ہے اور منافی الوصیت ہے۔ اور بیے کہنا کہ ہر ذرہ کاعلم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق ومخلوق میں مساوات لا زم آئے گی ، باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لا زم آئے گی کہ اللہ عز دجل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے اور بیرنہ کیے گا مگر کا فر ، ذرات عالم متناھی ہیں اوراس(اللہ تعالیٰ) کاعلم غیرمتنا ہی ہے۔ ورنہ جہل <mark>لازم آئے گااور بی</mark>محال ، کہ خداجہل سے یاک ، نیز ذاتی وعطائی کافرق بیان کرنے پر بھی مساو<mark>ات کا الزام دیناصرا</mark>حۃً ایمان واسلام کےخلاف ہے۔ کہاس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ واجب وممکن وجود میں معاذ اللہ، مساوی ہو جا ئیں کےممکن بھی موجود ہے۔اورواجب بھیموجود،اوروجود میں مساوی کہناصر یک کفر، کھلانٹرک ہے۔انبیاء کرام علیماللاغیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آئے ہیں کہ بنت و نارحشر ونشر وعذاب وثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہوہ باتیں ارشادفر مائیں جن تک عقل وحواس کی رسائی نہیں اوراس کا نام غیب ہے۔اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے ۔مگر بواسطہ انبیاء علیم (بهارشر بعت ص۳۴ حصداول، فآوي رضو به جلد • اكتاب السير صفح ۲۰ ملخضا) على مصطفى كريم صلى الله عليه وسلم:

امام الل السنة قاطع البدعة الشاه احمد رضاخان بريلوي رَحمُ اللهُ يَعَالَى فرمات عِينِ:

جبیبا کهالمعتقد المنتقد میں ہے:

" من جوّز زوال النبوّة من نبيٍّ فَإِنّهُ يصير كافرًا كذا في التمهيد (المعتقد المنتقد صفح ١٠٩)

عقیدہ: نبی کامعصوم ہونا ضروری ہے۔اور بیعصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فقیدہ: فرشتہ کے سواکوئی معصوم نہیں ۔اماموں کوانبیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم سمجھنا گرا ہی وبددینی ہے۔عصمت انبیاء کے بیمعنی ہیں کہ ان کے لیے حفظِ اللہی کا وعدہ ہولیا ہے جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعًا محال ہے۔ بخلاف آئمہ واکا براولیاء کہ اللہ عز وجن انہیں محفوظ رکھتا ہے ان سے گناہ ہوتا نہیں ،گر ہوتو شرعا محال بھی نہیں '۔

(بهارشر بعت حصه اول ۳۳۳)

عقیدہ: انبیاء کرام عیبم اللام شرک و کفراور ہرا پسے امرسے جوخلق کے لیے باعث نفرت ہو جسے کذب وخیانت وجہل وغیر ہاصفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو و جاھت ومروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں اور کبائر سے بھی مطلقا معصوم ہیں اور حق ہیے کہ تعمّد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں اور حق ہیے کہ تعمّد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں ۔ کذا فی المسامر ہ

(بهارشر بعت حصه اول ۳۳۳)

عقیدہ: اللہء و جس نے انبیاء میہ اسلام کواپنے غیوب پراطلاع دی زمین و آسمان کا ہرذرہ ہرنبی کے پیش نظر ہے۔ مگر بیلم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے ہے لہذاان کاعلم عطائی ہوااور علم عطائی اللہء و جل کے لیےمحال ہے۔ کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوانہیں ہوسکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جولوگ انبیاء بلکہ سیدالانبیاء سلی اللہ علیہ و کیم سے مطلق علم غیب کی فئی کرتے ہیں وہ علِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُول عليمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُورة الجَن آيت٢٦٧)

ترجمہ؛ غیب کا جاننے والا تواپنے غیب پرکسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے''

> توانہیں غیب پرمسلط کرتا ہے اور اطلاع کامل اور کشف تام عطافر ماتا ہے اور بیغیب (ان کے لیے مجز ہ ہوتا ہے)''

( كنزالا يمان وخزائن الفرقان )

الله تعالی مزید فرما تاہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيُن

(سورة النكويرآيت ٢٥)

ترجمہ؛ ا<mark>ور یہ</mark> نبی غ<mark>یب بتا</mark>نے میں بخیل نہیں'' اوراللہ تعالی **فر ما تاہے**:

ذْلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيُهِ اِلْيُكَ

(سورة يوسف آيت ١٠٢)

ترجمہ: یہ پچھٹیب کی خبریں ہے جوہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں' مذکورہ آیات مبارکہ تمام انبیاء پلیم اللام بالحضوص سر کاردو عالم سلی اللہ علیہ وسلاقا علم غیب عطا فرمائے جانے پرنصوصِ قطعیہ صریحہ ہیں۔اور حضور علیہ الصلاۃ اللام کوروز اول سے روز آخر تک جمیع ما کان و مایہ بحون کاعلم عطافر مایا گیا ہے۔ بلکہ یہ آپ کے علم کے ہزار در ہزار بے حدو بے کنار سمندروں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس پر بھی قرآن مجید شاہد ہے۔ رب تعالی ارشاد فرما تا ہے: '' بے شک حضرت عزت عُوَّ نے عُظمُنُهٔ نے اپنے حبیب اکرم سلی اللہ علیہ ہلم کوتما می اولین و آخرین کاعلم عطا فر مایا۔ شرق تا غرب، عُرش تا فرش سب انہیں دکھایا ، ملکوت السموت والارض کا شاہد بنایا ، روزاول سے روز آخر تک سب معا کان و ما یکون انہیں بتایا۔ اشیاء فہ کورہ سے کوئی ذرہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ ہلم کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلا ق والتسلیم ان سب کو حیط ہوا۔ نہ صرف اجمالا بلکہ صغیر و کبیر ہر رطب و یا بس، جو پتا گرتا ہے ، زمین کی اندھیر یوں میں جو دانہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا ، للہ الحمد کثیرا۔ بلکہ جو پچھ بیان ہوا ہر گرخمہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ واللہ علی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علی اللہ علیہ واللہ علی اللہ علیہ کا میں ہزار در ہزار بے حدو کنار مسمندرلہ ارہے ہیں جن کی حقیقت کو وہ خود جانیں یا ان کا عطا کرنے والا ان کا ما لک ومولی جل مسمندرلہ ارہے ہیں جن کی حقیقت کو وہ خود جانیں یا ان کا عطا کرنے والا ان کا ما لک ومولی جل وعلی العکی اللہ علی اللہ ع

(فآوي رضوبي جلد ۲۹س ۴۸۲)

علم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پرآیات قرآنیه سے استدلال:

رب تعالی فرما تاہے:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لَيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجُتَبِيُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ (عودة آلعران آيت ١٤٩١)

ترجمہ؛ اوراللہ کی شان بیہیں اے عام لوگو! تنہیں غیب کاعلم دیدے ہاں اللہ چن لیتا ہے
اپنے رسولوں سے جسے چاہے (تو ان برگزیدہ رسولوں کوغیب کاعلم دیتا ہے اورسید
انبیاء حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں )۔
(کنزالا بمان وخز ائن العرفان)

اوراللەتغالى فرما تاہے:

ترجمہ؛ اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے (لوح محفوظ میں)''

( كنزالا يمان وخزائن العرفان )

مزیدرب تعالی فرما تاہے:

وَكُلُّ شَيْءٌ اَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنٍ (سورة لين آيت ١٢)

ترجمہ؛ اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں'' اللہ تعالیٰ مزید فرما تاہے:

وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ الْاَرُضِ وَلَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ الَّا فِى كِتَبٍ مُّبِينٍ
(مورة انعام آيت ٥٩)

ترجمه؛ اورکوئی داننهین زمین کی اندهیر یوں میں اور نه کوئی تر اور نه خشک جوایک روشن کتاب میں نه کھاہو۔

ندکورہ پہلی دوآیات میں '' کل شی' ندکور ہے اور لفظ' کل' ایساعام ہے کہ بھی خاص ہوکر
استعال ہی نہیں ہوتا اور عام استغراق کا فائدہ دینے میں قطعی ہوتا ہے۔ اور تیسر کی آیت میں نگرہ
تخت نفی داخل ہے اور یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے جو کہ افاد کا استغراق میں قطعی ہے اور یہ بات
اصول میں مُبرُ ہُن ہے اور نصوص ہمیشہ ظاہر پرمحمول رہیں گی بغیر دلیل شرعی کے ان میں شخصیص و
تاویل کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے گی اور احادیث اگر چہ کیسے ہی اعلی
درجہ کی ضبح ہوں عموم قرآن کی شخصیص نہیں کرسکتیں بلکہ اس کے حضور مضمحل ہوجا ئیں گی بلکہ
شخصیص تو نسخ سے متراخی ہوتی ہے اور اخبار کا نسخ محال ہے اور عقلی شخصیص عام کو اس کی قطعیت
سے نہیں نکالتی اورنہ اس پہاعتا دکرتے ہوئے کسی ظنی دلیل سے عام میں شخصیص کی جاسکتی ہے۔
تو بجمدہ تعالی نص ضبح قطعی سے روثن ہوا کہ ہارے حضور اکرم سلی اللہ علیہ بام کو اللہ تعالی نے تمام
موجودات، جملہ ماکان و مایکون الی یوم القیمة (جو بچھ ہو چکا اور تا قیا مت جو بچھ ہوگا

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيُّ

(سورة النحل آيت ۸۹)

ترجمہ؛ اورہم نےتم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروثن بیان ہے۔ ( کنزالا یمان ) رب تعالیٰ مزید فر ما تاہے:

مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفُتَرِى وَلَكِنُ تَصُدِيُقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيُّ

(سورة يوسف آيت ااا)

ترجمہ؛ قرآن کوئی نباوٹ کی بات نہیں کیکن اپنے سے اگلے کا موں کی تصدیق ہے اور ہرچیز کا مفصل بیان''

مزید فرما تاہے:

، ماً فَرَّ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنُ شَيُّ

(سورة انعام آيت ٢٨)

ترجمه؛ مهم نے اس کتاب میں کچھاٹھاندر کھا''

قرآن مجید میں ہرشے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا؟ روثن ، اور روثن بھی کس درجہ کا مفصل اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک شکے ہے ہر موجود کو کہتے ہیں۔ توعرش تا فرش تمام کا ئنات ، جملہ موجودات اس بیان کے احاطہ میں داخل ہوئے اور منجملہ موجودات ، لوحِ محفوظ کی کتابت بھی ہے تو بالضرورت یہ بیانات محیط ، اس کے مکتوب کو بھی بالنفصیل شامل ہوئے اور لوح محفوظ میں کیاہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاوفر ما تاہے:

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَّ كَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ

(سورة القمرآيت ۵۳)

حَتّىٰ دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِ لَهُمُ وَاهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ حَفِظَ ذَالِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنُ نَسِيَهُ

(سیح بخاری کتاب بدء اُخلق جلدا سرم ۲۵ میل کھڑے بخاری کتاب بدء اُخلق جلدا سرم ۲۵ میل کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش ترجمہ؛ ایک بارسید عالم سلی اللہ علیہ وہ نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوز خیوں کے دوزخ میں جانے تک کا تمام حال بیان فرماد یا یا در کھا اسے جس نے یا در کھا اور بھول گیا

جو بھول گیا''

صیح مسلم نثریف میں حضرت عُمر و بن اُخطبانصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہا یک دن رسول اللّه سلی اللّه علیه رسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبه ارشاد فر مایا۔ نیچ میں ظہر وعصر کی نماز وں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا۔

فَأَخُبَرَنَا بِمَا هُوَكَائِنٌ اللي يَوْمِ الْقِيامَةِ فَأَعُلَمُنَا أَحْفَظُهُ

ترجمہ؛ اس میں سب پچھ ہم سے بیان فر مادیا جو پچھ قیامت تک ہونے والاتھا ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یادرہا''

جامع تر مذی نثریف وغیرہ کتبِ کثیرہ آئمہ حدیث میں باسانیدِ عدِیدَ ہ وطرقِ متنوعہ دس صحابہ کرام رضی اللہ نہم سے ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''فَرَئَيُتُهُ عزوجل وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدُثُ بَرُدَانَا مِلِهِ بَيْنَ ثَدُييَّ فَتَجَلَّى لِي كُلِّ شُي ءٍ وَعَرَفُتُ''

(سنن التر مذي كتاب النفسير حديث ٣٢٣٧)

ترجمہ؛ میں نے اپنے رب عز وجل کود یکھااس نے اپنادست قدرت میری پشت پر رکھا تو میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اسی وقت ہر چیز مجھ پہروش ہوگئ اور میں نے ہر چیز پہچان کی'' اورلوحِ محفوظ کے اندر جو کچھ مندرج ہے ان تمام مندرجات کاعلم عطا فرما دیا ہے۔اورشرق و غرب،ساء وارض اورعش وفرش میں سے کوئی ذرہ بھی حضور علیہ الصلاق والسلام کےعلم مبارک سے باہز ہیں رہا۔ بیعقیدہ قرآن مقدس کی فدکورہ آیات سے ایسے جلیل وجمیل طور پر ثابت ہے۔ کہاس میں دم مارنے کی قطعاً مجال نہیں ہے۔

احاديث مباركه سيعلم مصطفى صلى الله عليه وسلم كاثبوت:

مزید برآ ن صحیح بخاری وصحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث سنن وصحاح ومسانید ومعاجیم کی بے شار صحیحه احادیث مبار که اس کی مؤید ومؤ کید موجود ہیں ،امام اہل السنة الشاہ احمد رضا خال بریلوی قدر سردامعزیز 'انباءالمصطفیٰ بحال سرواهیٰ''میں فرماتے ہیں :

صحیحین (بخاری ومسلم ) میں حذیفه دخی الله تعالی عنه سے روایت ہے:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مقامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَّكُونُ فِي مقَامِهِ ذَالِكَ الله قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّاحَدَّتَ بِهِ حَفِظَهُ مَنُ عَفِظُهُ مَنُ نَسِيَة (منفق عليه)

(مشكوة شريف كتابالفتن ص ۲۶)

ترجمہ؛ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم ایک بارہم میں کھڑے ہوئے اور (ابتدائے آفرینش سے) قیامت تک جو کچھ ہونے والاتھ اسب بیان فرمادیا کوئی چیز نہ چھوڑی جسے یادر ہایا در ہااور جسے بھول گیا بھول گیا''

یہی مضمون امام احمد بن حنبل رض اللہ تعالی عنہ نے مسند میں ،امام بخاری رَحمهُ اللهُ تعالی نے تاریخ میں ،اورامام طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔اور شیح بخاری شریف میں حضرت امیرالمومنین عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔

قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مقَامًا فَانْحَبَرَ نَا عَنُ بَدُءِ الْخَلُقِ

جَنَاحَيُهِ فَيُ السَّمَآءِ إِلَّاذَكُرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا

(مىندامام احمد بن خنبل عن ابي ذرغفاري رضى الله عنه جلد ۵ ، ص ۱۵ س

ترجمہ؛ نبی کریم صلی اللہ علیہ دہلم نے ہمیں اس حال پہ چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مار نے والا الیہ نہیں جس کاعلم حضور علیہ الصلاق والسلام نے ہمارے سامنے بیان نفر مادیا ہو''

نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض وشرح زر قانی رحدالله تعالی میں ہے

هَٰذَا تمثيل لبيان كل شي تفصيلا تارةً واجمالًا اخرى

(نسيم الرياض في شرح الشفاء جلد٣ص١٥٣)

ترجمہ؛ یدایک مثال دی ہےاس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان فر مادی مجھی تفصیلاً بھی اجمالاً''

مواہبامام قسطلانی میں ہے:

ولا شك ان الله تعالىٰ قد اطلعه على ازيد من ذالك والقيٰ

عليه علم الاولين والأخرين

(الموابب الدنيه المقصد الثامن الفصل الثالت مااخبريه ملى الله عليه وسلم من الغيوب جلد ٣٠٠٥)

ترجمه؛ اور کچھشکنہیں کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوق والسلام کواس سے زیادہ علم عطا

فرمايا اورتمام الكلح بحجيلول كاعلم حضور عليه الصلوة والسلام برالقاءفر ماديا''

ا مام طبرانی مجم کبیر میں اورنصیم بن حماد کتاب الفتن میں اورا بوقعیم حلیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر وزیر اور میں میں میں سریاں اصلال میں سالم وزیر میں میں میں اسلام

رضی الله عنهما سے راوی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنُيَا فَانَا أَنْظُرُ الِيُهَاوَ اللَّي مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اللَّي يِوْم الْقِيامَةِ كَانَّمَا أَنْظُرُ اللَّي كَفِي هَذِهِ جَليَان مِن اللَّهِ جَلَّاهُ لنِبَيِهِ كَمَا جَلَّاهُ لِنَيِّنَ مِنُ قَبْلِهِ

(حلية الاولياء جلد ٢ ص١٠١)

امام تر مذی فرماتے ہیں:

هذا حديث حسن سألت محمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال صحيح

(سنن تر مذی بحواله مذکوره)

ترجمہ؛ بیصدیث حسن صحیح ہے میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیصدیث صحیح ہے'

اسی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے اسی معراج منافی کے بیان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

فعلمت مافي السموات وما في الارض

(سنن ترمذي كتاب النفسر حديث ٣٢٢٢)

ترجمه؛ جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے سب میرے علم میں آگیا"

شخ مقق (عبدالحق محدث دہلوی) رَحْمُ اللّٰہُ عَالَىٰ شرح مشکلوۃ میں اسی حدیث کے نیچے فرماتے ہیں:

'' پس دانستم هر چه درآسانها و درزمین با بودعبارت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی واحاط آل''

(اشعبة اللعات شرح مشكوة كتاب الصلوة باب المساجد ومواضع الصلوة جلداص ٣٣٣)

ترجمه؛ " ' 'پس میں نے جان لیا جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے' بیتمام علوم

جزوی وکلی کے حصول اوران کے احاطے سے عبارت ہے''

امام احمد مسند میں اور ابن سعد طبقات میں اور طبر انی مجم میں بسند سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اور امام ابو یعلی وابن منیع وطبر انی حضرت ابو در داء رضی اللہ عنہ سے

راویت کرتے ہیں کہانہوں نے فرمایا:

لَقَدُ تَرَكَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ

انه صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الخلائق من لدن آدم عليه الصلواة والسلام الى قيام الساعة فعرفهم كلهم كما علم آدم الاسماء

(نسيم الرياض شرح الشفاء للقاضى عياض الباب الثّالث الفصل الاول جلد ٢٣٠٨)

ترجمہ؛ حضرت آ دم عایہ السام ہے کیکر قیام قیامت تک کی تمام مخلوقات الہی حضور سید دوعالم سلی اللہ علیہ بسلم کو پیش کی گئی حضور علیہ الصلوق والسلام نے جمع مخلوقات گذشتہ و آئندہ کو پہچان لیا جس طرح آ دم علیہ السلام کوتمام نام سکھائے گئے تھے'' علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالی شرح الجامع الصغیر میں ارشاد فرماتے ہیں:

النفوس القدسيه اذا تجردت عن العلائق البدنية اتصلت بالملاء الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى و تسمع الكل كالمشاهد.

(التيسير شرح الجامع الصغير جلداص۵۰۲)

امام ابن الحاج مکی مدخل اورامام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں:

قدقال علماء نار حمهم الله تعالىٰ لا فرق بين موته و حياته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في مشاهد ته لا مته و معرفته باحو الهم ونياتهم وعزاءمهم وخواطرهم وذالك جلى عنده لا خفاء به

(المثل لا بن الحاج علم العرام ٢١٢٠)

ترجمہ؛ بےشک ہمارے علمائے کرام رَحَبُم اللهُ تعَالَی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از وصال اور بعد از وصال حالت میں اس اعتبار سے پچھ فرق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کود مکھ رہے ہیں ان کے ہر حال ،ان کی ہرنیت ،ان کے ہرارادے ،ان کے دلوں کے ہر خطرے کو پیچانے ہیں اور سب چیزیں

ترجمہ؛ بے شک اللہ تعالی نے میرے لیے دنیااٹھالی اور میں اسے اور جو کچھاس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ دکھے رہا ہوں جیسے اپنی بخشلی کو دکھے رہا ہوں اس وقتی کے سبب جواللہ تعالی نے اپنے نبی کیلئے روشن فرمائی جیسے محمد (صلی اللہ عابہ مالسلام کے لیے روشن تھی ''

اس حدیث سے روثن ہے کہ جو کچھ سلموات وارض میں ہےاور جو قیامت تک ہوگااس سب کاعلم اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی عطا ہوا تھااور حضرت عزت عز جلالہ نے اس تمام ما کان و ما یکون کواینے محبو بول کے پیش نظر فر مادیا''

(فآويٰ رضوبه جلد ۲۹ ۳۹۲ ۳۹۲ ۳۹۵۲)

علم مصطفیٰ کریم صلی الله علیه وسلم کے متعلق اقوال آئمہ کرام:

امام اہل السنة الشاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرۃ احزیز فرماتے ہیں کہ امام اجل سیدی بوصیری قدس سرۃ العزیزام القریٰ میں فرماتے ہیں :

> وسع العلمين علما و حكما ترجمه؛ رسول الله سلى الله عليه وبم كاعلم وتكم تمام جهان كومحيط ہے۔ امام ابن حجر مكى اس كى شرح افضل القرى ميں فرماتے ہيں:

لان الله تعالىٰ اطلعه على العالم فعلم علم الاولين والآخرين وما كان ويكون ترجمه؛ ياس ليكه بيتك الله عن الله على الله عليه وسلم كوتمام جهان پر اطلاع بخش توسب الله يجيلوں اور ما كان وما يكون كاعلم حضور برنور صلى الله عايه وسلم كوحاصل ہوگيا۔

امام جلیل قدوة المحدثین سیدی زین الدین عراقی استاذ امام حافط الشان ابن حجر عسقلانی شرح مهذب میں پھرعلامہ خفا جی سیم الریاض میں فرماتے ہیں: بھی دی''

( فقاویٰ رضویه جلد ۲۹س ۲۹۵ تا ۴۹۹)

جن آیات واحادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ علم غیب خاصۂ خدا تعالیٰ ہے مولیٰ عز وجل کے سوا کوئی نہیں جانتا مثلاً رب تعالیٰ ارشادفر ما تا ہے:

قُلُ لَّا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمٰواتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

(سورة النمل آيت ٦٥)

ترجمه؛ منتم فر ماو(خود)غیب نہیں جانتے جوکوئی آسانوںاورز مین میں ہں مگراللہ'' اوراس طرح کے دیگرارشا دقطعاتق اور بحد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ایمان میں مگرمنکرین کا اپنے دعویٰ باطلہ بران ہےاستدلال کرنا اوران کی بنا برحضور برنورصلی اللہ علیہ وسلم کےعلم ما کان و ما یکون بمعنیٰ مٰدکورکو ما ننے پر کفر وضلال کا حکم لگانا خو د کفر وضلال کوستلزم ہے۔اگرمخالفین کوسید عالم جناب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے فضائل كريمه كى دشمنى نے اندھا بہرہ نہيں كر ديا تو اس بات <mark>کے سمجھنے میں ذر</mark>ا بھی دشواری نہیں کے علم یقیناً ان صفات میں سے ہے جو غیر خدا کو . : بعطائے خدامل سکتا ہے۔ تو ذاتی وعطائی کی طرف اس کا انقسام یقینی امر ہے پس علم باعتبار منشاء کے دونتم ہے۔(۱) ذاتی کہا بنی ذات سے بےعطائے غیر ہو (۲) عطائی کہاللہ عزوجل کی عطا سے ہواور باعتبار متعلق بھی دوشم ہیں: (1)علم مطلق محیط حقیقی فعلی فراوانی کہ جمیع معلو مات الہمہ عز وجل کوجن میں غیرمتنا ہی معلو مات کےسلاسل وہ بھی غیرمتنا ہیہوہ بھی غیرمتنا ہی بار داخل ہیں (٢)مطلق علم يعني جانناا گرمچيط بإحاطه هقيقيه نه ډو ـ ان تقسيمات ميں علم ذاتي وعلم مطلق بمعني مذكور بلاشبہاللّٰدعز وجل کے لیے خاص ہیں اور ہرگز کسی غیر خدا کے لیےان کے حصول کا کوئی بھی قائل نہیں ۔اورسابقاً معلوم ہو چکا ہے کعلم ما کان و ما یکون بمعنی مذکورا گر چه کتنا ہی تفصیلی بروجہاتم و ا کمل ہوعلوم محمد بیدی وسعت عظیمہ کونہیں پہنچتا اور بیعلوم انہیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائے ہیں حضورعلیالصلاۃ دلسلام پرالیمی روثن ہیں کہان میں کسی فتیم کا کوئی خفانہیں۔ بیعقیدے ہیں علمائے ربانتین کے محدرسول الله صلی الله علیہ کما ارفع جناب میں جل جلالہ وصلی الله علیہ وسلم شیخ شیوخ علمائے ہندمولا ناشیخ محقق نورالله مرقدہ الممکرّم مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں:

''ذکرکن او را ودرود بفرست بروئے صلی الله علیه وسلم وباش درحال ذکرگویا که حاضرست پیش او درحالت حیات وی بنی تواو رامتاً دب با جلال و تعظیم و هیبت وامید، بدال که و سے سلی الله علیه بلم می ببیندومی شنود کلام تر از که و سے سلی الله علیه وسلم متصف است بصفات الله و سیکے از صفات الٰہی آنست کر''انا جلیں من ذکرنی''۔

(مدارج النبوت جلد ٢ص ٢٢١)

حضورا کرم ملی الدیایہ بلم کا ذکر کر اور ان پر درود بھیج اور ذکر کے وقت ایسے ہو جا گویا تو ان کی ظاہری حیات میں ان کے سامنے حاضر ہے اور انہیں دیکھر ہاہے ان کی بزرگی تعظیم کے ساتھ مؤد ب رہ اور ہیب وامید کے ساتھ رہ اور جان لے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تہہیں دیکھر ہے ہیں اور تہہاری بات من رہے ہیں کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم صفات باری تعالیٰ کے ساتھ متصف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رہے تھی ہے کہ جو مجھے یا دکر تا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں'' نیز فرماتے ہیں :

" هر چه درد نیااست زمان آدم تانفحهٔ اولی بروی سلی الله علیه وسلم منکشف ساختند تا همه احوال خرداد ـ احوال رااز اول تا آخر معلوم کر دویا ران خو درا نیز بعضی از ان احوال خرداد ـ (مدرج النوت بابه)

جو کچھ دنیا میں زمانہ آ دم علیہ السلام سے پہلے صور پھو نکے جانے تک ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کردیا یہاں تک کہ آنہیں اول سے آخر تک تمام احوال معلوم ہو گئے انہوں نے بعض اصحاب کو ان احوال میں سے بعض کی اطلاع فان المنفى علمه من غير واسطة واما اطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه با علام الله تعالى فلا وسلم عليه با علام الله تعالى فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول \_ (شيرال الرشر شفاء القاضى عاش جلاس ١٥٠٠)

ترجمہ؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجز ہلم غیب یقیناً ثابت ہے جس میں کسی عاقل کو
انکاریاتر دوگی گئجائش نہیں کہ اس میں احادیث بکشرت وارد ہیں اور ان سب سے
بالا تفاق حضور علیہ الصلو ہ والسلام کاعلم غیب ثابت ہے اور بیان آیتوں کے بچھمنا فی
نہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی غیب نہیں جانتا اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ کہنے کا حکم ہوا کہ اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا۔ اس لیے
کہ ان آیات میں فنی اس علم کی ہے جو خدا تعالی کے بتائے بغیر ہواور اللہ تعالی کے
بتائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانا تو قر آن کریم سے ثابت ہے۔
بتائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانا تو قر آن کریم سے ثابت ہے۔
کہ اللہ تعالی اپنے غیب پرکسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پہند میدہ رسولوں کے۔
تفسیر نیشا یوری میں ہے:

لااعلم الغيب فيه دلالة على ان الغيب بالا ستقلال لايعلمه الا الله

(غرائب القرآن نيثا پوري زيرآيت مذكوره)

ترجمہ؛ آیہ مقدسہ لااعلم الغیب کے بیم عنی ہیں کھلم غیب جوبذات خود ہووہ خداکے ساتھ خاص ہے۔ ساتھ خاص ہے۔ تفسیر الموذج جلیل میں ہے:

معناه لا يعلم الغيب بلا دليل الا الله او بلا تعليم الا الله او جميع الغيب الا الله اور مطلق علم ہر گز حضرت حق جل جلالہ سے خاص نہیں بلکہ قتم عطائی تو مخلوق ہی کے ساتھ خاص ہے۔ مولی عزوجل کاعلم عطائی ہونے سے پاک ہے، تو نصوص حصر میں یقییناً قطعاً وہی قتم اول ہی مراد ہوسکتی ہے۔ نہ کہ قتم اخیر۔اور بیامر بداھۃ ظاہر ہے کہ علم تفصیلی جملہ ذرات ماکان و ما یکون بمعنی مذکور بلکہ اس سے ہزار در ہزاراز یدوافزوں علم بھی جو کہ بعطائے الٰہی مانا جائے اسی قتم اخیر سے ہوگا۔اقوال آئمہ اعلام میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔

امام ابن حجر مکی شرح ہمزیہ میں فرماتے ہیں:

انه تعالىٰ اختص به لكن من حيث الاحاطة فلا ينافى ذالك اطلاع الله تعالىٰ لبعض خواصه على كثير من المغيبات حتى من الخمس التي قال فيهن خمس لا يعلمهن الا الله

(افضل القراءشرح ام القریٰ) کرموا فی نہیں

جمہ؛ غیب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے گر جمعنی احاطہ توبیاس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیبوں کاعلم عطافر مایا ہے۔ حتی کہان پانچ میں سے بھی عطافر مایا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہان کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

امام قاضی عیاض شفاءشریف میں اورعلامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح نسیم الریاض میں فرماتے ہیں :

(هذه المعجزة) في اطلاعه صلى الله عليه وسلم على الغيب (المعلومة على القطع) بحيث لايمكن انكارها او التردد فيها لاحدمن العقلاء (لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب) وهذالاينافي الآيات الدالةعلى انه لا يعلم الغيب الاالله وهو قوله ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير

# حضورا كرم صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وسيدالا نبياء و نبي الا نبياء عليه عليه عليه افضل الصلوات واكمل التسليمات بيس حضور صدرالشريعة رحمه الله تعالى فرماتے بين:

حضورعليهالصلوة والسلام افضل جميع مخلوق الهي بين كهاورون كوفر دأفر دأجو كمالات عطا ہوئے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیئے گئے اوران کےعلاوہ حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں بلکہ اوروں کو جو کچھ ملاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دست اقدس سے ملا بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علىيە وسلم كى صفت ہےاور حضورصلى الله علىيە وسلم اپنے رب كے كرم سےاپنے نفس ذات ميں كامل واکمل ہیں ۔حضورعلیہالصلوۃ والسلام کا کمال کسی وصف سےنہیں بلکہوصف کا کمال ہے کہ کامل کی فصفت بن کرخود کمال و کامل و کمل ہو گیا۔ کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنادے۔ سب سے بہلے مرتبہ نبوت حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کو ملاروز میثاق تمام انبیاء کیہم السلام سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پرایمان لانے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیااوراسی شرط پرییمنصب اعظم انہیں دیا گیا۔حضورعلیہالصلوۃ والسلام نبی الانبیاء ہیں اورتمام نبی حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے امتی سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ً کی نیابت میں کام کیا۔اورانبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق،انسان،جن بلکه ملائکه حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے جس . طرح انسان کے ذمہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی اطاعت فرض ہے یونہی ہرمخلوق پرحضور علیہ الصلوة والسلام کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ تمام اولین وآخرین حضور علیہ الصلوة والسلام کے . نیاز مند بین \_حضور علیه الصلو ة والسلام ملائکه وانس و جن وحوروغلمان وحیوانات و جمادات، الغرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں ۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اللّٰدعز وجل کے نائب مطلق ہیں (تفسيرانموذج جليل آيت مذكوره)

ترجمہ؛ مذکورہ آیت مبارکہ کامعنی ہے کہ غیب کو بلادلیل وبلاتعلیم جاننایا جمیع غیب کومیط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

### تفسیرعلامہ نیشا بوری میں ہے:

(قل لا اقول لكم) لم يقل ليس (عندى خزائن الله) ليعلم ان خزائن الله وهى العلم بحقائق الاشياء وماهياتها عنده صلى الله عليه وسلم باستجابة دعاه صلى الله عليه وسلم فى قوله ارنا الاشياء كما هى ولكنه يكلم الناس على قدر عقولهم (ولا اعلم الغيب) اى ولا اقول لكم هذا مع انه قال صلى الله عليه وسلم علمت ما كان و مايكون.

#### (تفییرغرائبالقرآن ملخصالعلا مهنیثایوری زیرآیت مذکوره)

ترجمہ؛ رب تعالی نے ارشا دفر مایا بحبوب! فرما دو کہتم نے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں بینہیں فر مایا کہ اللہ تعالی کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں بلکہ بول فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی کے خزانے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں مگر حضور علیہ الصلا ۃ السلام لوگوں سے ان کی سمجھے کہ مطابق گفتگو فرماتے ہیں۔ اور وہ خزانے کیا ہیں تمام اشیاء کی حقیقت و ماھیت کاعلم کہ جس کے ملنے کی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ عزوجال نے اس کو شرف قبولیت عطافر مایا پھر فرمایا: کہ میں غیب نہیں جانم ہیں تا ہے کہتا نہیں کہ جھے غیب کاعلم ہے ورنہ حضور علیہ الصلاۃ و السلام خووفر ماتے ہیں کہ جھے ماکان و مایکون کاعلم ملا یعنی جو پچھ ہوگز را اور جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس سب کو میں جانتا ہوں۔

(مندامام احدین حنبل جلد۳س ۳۸۷)

ترجمہ؛ اس ذات کی تیم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے آج آگر موٹیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوتے توانہیں میری پیروی کے سوا گفیائش نہ ہوتی''

اوریهی باعث ہے کہ جب آخر الزمان میں حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے با آئکہ بدستورمنصب رفیع نبوت ورسالت پرہوں گے حضور پرنورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے امتی بن کرر ہیں گے۔حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ایک امتی ونائب یعنی امام مہدی رضی اللّٰدعنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔حضورسید عالم صلی اللّٰدعلیہ حضورسید عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم

(صیح بخاری کتابالانبیاءجلداص ۴۹۰، صیح مسلم شریف جلداص ۸۷) ترجمہ؛ کیساحا<mark>ل ہوگا</mark>تمہارا جب عیسلی بن مریم علیہالسلام تم میں اتریں گےاور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔

امام ابوالحسن علی بن عبدالکانی سبی رحمه الله تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک نفیس رساله'' انتعظیم والممنة فی لتوءمنن به ولتعصر نه'' لکھا اور اس میں آیت مذکورہ سے ثابت فرمایا که بهار بے حضور صلی الله علیه وسلم سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء ومرسلین اور ان کی امتیں سب حضور صلی الله علیه وسلم کے امتی حضور صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت زمانه سیدنا ابوالبشر علیه السلام سے روز قیامت تک جمیع خلق الله کوشامل ہے اور حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد

وكنت نبيا و آدم بين الروح الجسد

(المتدرك للحائم، كتابالا بمان، جلدنمبر۲، ٩٠٩)

ترجمه؛ میں بن تھاجب کہ آ دم علیہ الصلاق والسلام روح اورجسم کے درمیان تھ''

تمام جہاں حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دیں جس سے جو چاہیں واپس لےلیں۔

(بهارنثر بعت حصه اول عقا ئدمتعلقه نبوت ملخصاً)

حضور پرپورشافع یوم النشو رصلی الله علیه وسلم تمام انبیاء ومرسلین ، ملائکه مقربین وخلق الله اجمعین اولین و آخرین سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا اور سب کے سر دار ورسول ہیں بیدایساقطعی ایمانی ، یقینی ، اذ عانی ، اجماعی اور ایقانی مسئلہ ہے کہ جس پیدلیلیں وافر ، آبیتیں مشکا ٹر اور حدیثیں متواتر ہیں ۔

رب تعالی فرما تاہے:

وَاِذُ اَخَـذَ اللّه مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيُتُكُمُ مِنُ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاء كُمُ رَسُولٌ مُّصَـدِّقٌ لِّـمَا مَعَكُـمُ لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّه قَالَ اَاَقُرَرُ تُمُ وَاخَذُتُمُ عَلىٰ ذَالِكُمُ اِصْرِى قَالُواً اقْرَرَنا قَالَ فَاشُهَدُوا وَاَنا مَعَكُمُ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ.

( آل عمران آیت ۱۸)

ترجمہ؛ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کاعہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے قوتم ضرور ضروراس پر ایسان لا نا اور ضروراس کی مدد کرنا فرمایا: کیوں تم نے اقرار کیا؟ اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا: تو ایک دوسرے پرگواہ ہو جا وَ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھر ہے تو وہ ہی لوگ فاسق ہیں۔ امام اہل السنة الشاہ امام احمد رضا خان ہریلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اسی پیان اللہ کا سب ہے کہ حدیث میں حضور سیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَ اَن موسی کان حیاً الیوم ما و سعہ الا ان یتَ بعنی ہے۔ وَ اَلَّذِی نفسی بیدہ لو اِن موسی کان حیاً الیوم ما و سعہ الا اِن یتَ بعنی ہے۔

ترجمہ؛ بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتاراقر آن اپنے بندے پر کہ سارے جہانوں کوڈر سنانے والا ہو۔

اورخودحضورسیدالمرسلین صلی الله علیه واله وسلم فر ماتے ہیں:

ارسلت الى الخلق كافة.

(صحیح مسلم شریف کتاب المساجد جلداص ۱۹۹)

ترجمه؛ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

امام اہل السنة الشاہ احمد رضاخاں بریلوی رحمہ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں:

علاء فرماتے ہیں رسالت والا کا تمام جن وانس کوشامل ہونا اجماعی ہے اور محققین کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل کما حققاہ ہتو فیق اللہ تعالی فی رسالۃ اجلال جبریل بلکہ تحقیق ہیہ ہے کہ حجرو شجر وارض وساو جبال و بحارتمام ماسوا اللہ اس کے احاطہ عامہ و دائرہ تامہ میں داخل ، اور خو وقر آن عظیم میں لفظ علمین اور روایت سے حسلم میں لفظ خلق وہ بھی موکد بھکمہ سے افعاس مطلب پر احسن الدلائل طبرانی مجمح بمیر میں یعلی بن مُرّ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضورسیدالم سلین صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

مَا مِنُ شَىءٍ اِلَّا يَعُلَمُ اَنِّىُ رَسُولُ اللَّهِ اِلَّا كَفَرَةُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ( فَآوِلُ رضوبِ جِلد ٣٣ص ١٣٥)

> ترجمه؛ كوئى چيز نهيس جو مجهر سول نه جانتى هو مركا فرجن وانس ـ آيت ٢: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضٍ مِنْهُمْ مَنُ كَلَّمَ اللَّه

> > وَرَفَعَ بَعُضُهُمُ دَرَجْتٍ

(سورة البقره آيت ۵۳ اپ۳)

ترجمہ؛ پیرسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پرافضل کیاان میں کسی سے اللہ نے

ا پے حقیقی معنی پر ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آ دم ونوح وابرا ہیم ومویٰ وعیسیٰ علیہم السلام کے زمانہ میں تشریف لاتے اُن پر فرض ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مددگار ہوتے اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہدلیا اور حضور صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے نبی الانبیاء ہونے ۲ ہی کا باعث ہے۔ کہ شب اسراتمام انبیاء ومرسلین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداکی اوراس کا پورا ظہور روزنشور ہوگا۔

جب حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كزيس لوا آدم و من سوا كافية رسل و انبياء عليهم السلام موكك صلوات الله تعالى و سلامه عليه و عليهم اجمعين ــ

( فآويٰ رضويه ملخصاً جلد ٢٠٠٠ ١٣١٣)

آيت ٢: وَمَا اَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلُعلَمِيْنَ \_

(سورة الحج آيت ٤٠ اپاره ١٤)

ترجمہ؛ اور (اے محبوب) ہم نے تہہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے امام فخرالدین رازی رحمہ اللّٰد تعالٰی اس آیت کے تحت فر ماتے ہیں:

لما كان رحمة للعلمين لزم ان يكون افضل من كل العلمين (تفيركيرزيرآيت لمكور)

> ترجمہ؛ جب حضورعلیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تولازم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں سے افضل ہیں۔

> آيت ٣: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُونَ لِلُعَلَمِيْنَ نَذِيرًا

(سورة فرقان آیت ایاره ۱۹)

#### الله الاولين والاخرين في صعيدواحد الحديث بطوله

(صحیح البخاری کتاب النفیر تغییر سورهٔ بنی اسرائیل حدیث نمبره ۱۰ جلد نمبر ۲۸٬۳ ص ۲۸٬۳ صحیح مسلم کتاب الایمان جلداس ۱۱۱، سنن الترندی کتاب صفة القیامة حدیث ۲۳۴۲، مندامام احمد بن تنبل جلداس ۲۳۵)

ترجمہ؛ میں روز قیامت سب لوگوں کا سر دار ہوں کچھ جانتے ہو بیکس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کوایک ہمواروسیع میدان میں جمع کرے گا پھرطویل حدیث ارشاد فرمائی: امام ابونعيم اصفهمانی رحمه الله تعالی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت فر ماتے ہیں أُرُسِلُتُ اِلَى الُجنِّ وَالْإِنُسِ وَاللِّي كُلِّ اَحْمَرَوَّاسُوَدَ وَأُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ دُونَ الْاَنْبِيَاءِ وَجُعِلَتُ لِيَ الْاَرْضُ كُلُّهَاطَهُورًا وَّ مَسُجِدًا وَنُصِرُتُ بِالرُّعُبِ اَمَامِي شَهُرًا فَأُعُطِيْتُ خَوَاتِيْمَ سُوُرَةِ الْبَقَرَةِ وَكَانَتُ مِنُ كُنُوزِ الْعَرُشِ وَ خُصِّصُتُ بِهَادُونَ الْالنبياءِ فَأَعُطِيتُ الْمَثَانِي مَكَانَ التَّوْرَاةِ وَالْمِئِينَ مَكَانَ الْإِنْجِيل وَالْحَوَامِيْمَ مَكَانَ <mark>الزُّبُوُر وَفُضِّلُتُ بِال</mark>ُمُفَصِّلِ وَاَنَاسَيِّدُ وُلُدِ آدَمَ فِي الدُّنُيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا فَخَرَ وَانَا اوَّلُ تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنِّي وَعَنُ أُمَّتِي وَكَلا فَخَرَ وَبيَدِي لِوَاءُ الْحَمُدِ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَجَمِيْعُ الْآنْبِيَاءِ تَحْتَهُ وَلَا فَخَرَوَا لَيَّ مَفَاتِيُحُ الْجَنَّةِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَلِي تُفْتَحُ الشَفَاعَةُ وَلَا فَخَرَواَ نَا سَابِقُ الْخَلُق اِلَى الْجَنَّةِ يَوُمَ الْقِيلَمةِ وَلا فَخَرَ وَانَا اَمَامهُمُ وَاُمَّتِي بِالْآثُورِ.

( دلائل النبوة لا بي نعيم اصفهاني حبلداص١٣)

ترجمہ؛ میں جن وانس اور ہرا یک سرخ وسیاہ کی طرف رسول ہوں اور تمام انبیاء علیہم السلام سے الگ میرے ہی لیفٹیمتیں حلال کی گئی ہیں اور میرے لیے تمام زمین پاک کرنے والی اور مبحد تھم ہری میرے آگے ایک مہینہ راہ تک رعب سے میری مدد کی گئی اور جھے سور ۃ بقرہ کے خواتیم (مچھلی آبیتیں) کہ خزانہ ہائے عرش سے تھیں عطافر مائی گئیں اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے کلام فر مایا اورکوئی وہ ہے جسے سب پر در جوں بلندفر مایا۔ ( کنز الایمان )

مفسرین کرام امام بغوی، امام بیضاوی، امام نسفی ، امام جلال الدین سیوطی، امام قسطلانی، امام زرقانی اور علامه شامی وحلبی اور دیگر محققین فرماتے ہیں که اس آیه مقدسه میں ''ورفع بعضهم درجت ''(اوربعض کودرجوں سب پرفضیلت دی) میں''بعض' سے مراد حضور سیدالم سلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اورامام اہل السنة رحمہ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ

''اوریوں مبہم ذکر فرمانے میں حضورصلی اللّه علیہ وسلم کے ظہور افضلیت وشہرت سیادت کی طرف اشارہُ تامہ ہے یعنی میہ وہ ہیں کہ نام لویا نہ لوانہیں کی طرف دیہان جائے گا اور کوئی دوسرا خیال نہ آئے گا۔ خیال نہ آئے گا۔

امام احمد، امام ترندی، امام ابن ماجه رحبم الله حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے میں که حضور سیدالمسلین صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

انا سيد ولد آدم يوم القيمة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا

فخر وما من نبي يومئدٍ آدم فمن سواه الاتحت لوائي.

(جامع الترندی ابواب تغییر سورة بنی امرائیل حدیث ۳۱۰۹، کنز الانمال حدیث ۳۱۸۸۲ جلدااس ۴۰۸٪ تر جمه؛ میں روز قیامت تمام انسانوں کا سر دار ہوں اورید کچھ فخر سے نہیں فرما تا اور میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا میر بھی فخرینہیں کہتا اس دن حضرت آ دم علیہ السلام اوران کے سواجتنے ہیں سب میرے حیضنڈے تلے ہوئگے۔

امام بخاری ، امام مسلم ، امام تر مذی ، امام احمد رحجم الله تعالی حضرت ابو ہر برہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سیدالعالمین خاتم النبین جناب محمد مصطفیٰ علیه افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا:

انا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذالك يجمع

صیحےمسلم نثریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا :

فُصِّلُتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعُطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ نُصِرُت بِالرُّعُبِ وَاُحِلَّتُ لِىَ الْغَنَائِمُ وَ جُعِلتُ لِىَ الْاَرُصُ مَسُجدًاوَّطَهُورًا وَّارُسِلُتُ اِلَى الْخَلُقِ كَاقَّةً وَّ خُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ.

(صحیح مسلم شریف کتاب المساجد جلدا ص۱۹۹)

ترجمہ؛ میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر چھ وجہ سے فضیلت دیا گیا ہوں: مجھے جوامع السکلم (جامع باتیں)عطا فرمائی گئی ہیں اور مخالفین کے دل میں میرارعب ڈالنے سے میری مدد کی گئی اور میرے لیفنیمتیں حلال ہوئیں اور میرے لیے زمین پاک کرنے والی اور نمازکی جگہ قرار دی گئی اور میں تمام مخلوق کی طرف اللّٰہ کارسول ہوں اور مجھ سے انبیاء علیہم السلام ختم کیے گئے۔

ام<mark>ام احمد و بخاری ومس</mark>لم وتر مذی حضرت عبدالله سے اورامام احمد و شخین رحم ہم الله تعالی حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنہ سے اورامام احمد ومسلم حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے اورامام احمد و تر مذی حضرت اُبی ّبن کعب رضی الله عنہ سے الفاظ متناسبہ اور معانی متقاربہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سیدالمرسلین خاتم النہین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

مَثْلِیُ وَ مَثْلُ الْاَنْبِیَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ اَحُسَنَ بُنْیَانَهُ تَرَکَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ یَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسُنِ بُنْیَانِهِ اِلْاَمَوْضِعَ تِلُکَ اللَّبِنَةِ فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ یَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسُنِ بُنْیَانِهِ اِلْاَمَوُضِعَ تِلُکَ اللَّبِنَةِ فَکُنْتُ اَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ وَخُتِمَ بِیَ اللَّبِنَةِ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِیُّونَ وَخُتِمَ بِیَ الرَّسُلُ وَفِی لَفُظٍ لِلشَّیْحَیْنِ فَانَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّينَ (سَلِمُ ٢٣٨) (صَحْمَ اللهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ترجمہ؛ میری اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل نہایت عمدہ بنایا

سوا بہ خاص مجھے ہی دی گئیں اور مجھے تو رات کی جگہ مثانی (وہ سورتیں جن میں سوسے کم آیتیں ہیں) عطافر مائی گئیں اور نجیل کی جگہ مئین (سوسوآیات والی سورتیں) عطافر مائی گئیں اور نجور کی جگہ مئین (سوسوآیات والی سورتیں) عطافر مائی گئیں اور نجھے مفصل سے فضیلت دی گئی کہ سورہ ججرات سے آخر قر آن تک ہے۔ اور دنیا وآخرت میں میں تمام بنی آ دم کا سر دار ہوں اور پچھ فخز نہیں اور سب سے پہلے میری امت قبور سے نکلے گی اور پچھ فخر نہیں اور قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ لواء جمد ہو گا اور تمام انبیاء اس کے نیچے ہوئے اور پچھ فخر نہیں اور جنت کی تخیاں میرے اختیار میں ہونگی۔ اور پچھ فخر نہیں اور جمعی سے شفاعت کی پہل ہوگی اور پچھ فخر نہیں میں ان سب سے آگے ہوں گا اور میر ی

الحمد لله على ذالك حمداً كثيراً اللهم اجعلنا منهم فيهم ومعهم بجاده عندك. آمين عقيره ثمّ نبوت:

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین ہیں یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت ورسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرختم کر دیا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آسکتا جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں یا بعد میں کسی کے لیے نبوت ملنا مانے یا نبوت ملنا جائز وممکن سمجھے کا فرہے۔

(بهارشر بعت حصه اول عقائد متعلقه نبوت)

رب تعالی فرما تاہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ (سورة احزاب آيت ۴۸ پارت۲۲)

ترجمہ؛ محطیقی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں بچھلے۔( کنز الایمان)

#### من الضروريات

(الا شباہ والنظائرُ باب الردِّہ جلدا ص۲۹۲، فناویٰ ہندیہ باب احکام المرتدین جلدا ص۲۶۳) ترجمہ؛ جو شخص بینہ جانے کہ محمصلی اللّدعلیہ وسلم تمام انبیاء پیم السلام میں سے سب پیچھلے نبی ہیں وہ مسلمان نہیں کیونکہ بیہ کہنا کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں ضروریات دین میں سے ہے۔

شفاءشریف میں امام قاضی عیاض ماکی اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

كذالك (يكفر) من ادعى نبوة احدمع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده (الى قوله) فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم لا نه صلى الله عليه وسلم اخبر انه خاتم النبين ولا نبى بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبين وانه ارسل كافة الناس واجمعت الامة على حمل ان هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هولاء الطه ائف كلها قطعا اجماعا و سمعا

(الشفاء بیعریف حقوق المصطفی فصل فی تحقیق القول فی اکفارالمتاً ولین جلدا اس ۲۷)
ترجمہ؛ لیعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ظاہری زمانہ مبارک میں یا آپ
کے دنیاسے پر دہ فرما لینے کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کا فرہے۔ ایسے سب نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینجردی ہے کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم خاتم النہین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین ہیں اور آپ کی جانب سے اپنجارے میں پینجردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین ہیں اور آپ کی رسالت تمام لوگوں کو عام ہے اور تمام امت کا اس بات یہ اجماع ہے کہ بیآیات واحادیث اپنجا

گیا ہواوراس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہی۔ دیکھنے والے اس کے آس پاس پھرتے اوراس کی خوبی تغمیر سے تعجب کرتے مگر وہی ایک اینٹ کی جگہ کہ نگا ہوں میں کھٹکتی میں نے تشریف لاکر وہ جگہ بندگی مجھ سے میں ممارت پوری کی گئی مجھ سے رسولوں کی انتہا ہوئی میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں میں تمام انبیاء میں سے آخری ہوں۔

صیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں: کَانَتُ بَنُو اِسُرَائِیْلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِیَاءُ کُلَّمَا هَلَکَ نَبِیٌّ خَلْفَهُ نَبِیٌّ وَّلَا نَبِیّ بَعُدِیُ

(صحیح بخاری کتابالانبیاءجلد مهص۱۴۷)

ترجمہ؛ انبیاءکرام ملیہم السلام بنی اسرائیل کی ریاست فرماتے جب ایک نبی دنیاسے تشریف لے جاتا اس کی جگہ دوسرا آ جاتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں'' امام اہل السنة الشاہ احمد رضاخان ہریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

حضور برنورخاتم النبین سیر المرسلین صلی الله علیه وسلم کا خاتم یعنی بعث میں آخر جمیع انبیاء ومرسلین بلا تاویل و بلا تخصیص ہونا ضروریات دین سے ہے جواس کا منکر ہویا اس میں ادنی شک وشبہ کو بھی راہ دے کا فرمر تدملعون ہے۔ آبیکر بہہ وَ للْحِنُ دَّسُولُ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّنُ وَلَیْکِنَ آپاللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں) وحدیث متواتر لا نہیں بعدی (میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا) سے تمام امت مرحومہ نے سلفاً خلفاً بہی معنی سمجھے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء کیم السلام میں آخری نبی ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ یا حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد قیام قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے۔ فراو کی پیمۃ الدھرو یا حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد قیام قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے۔ فراو کی پیمۃ الدھرو الشاہ و والنظائر وفراو کی عالمی وغیرہ میں ہے:

اذا لم يعرف الرجل ان محمد أُعْلِيلُه آخر الانبياء فليس بمسلم لا نه

العاقب لا نبى بعدى و اجمعت الامة على ابقاء هذا لكلام على ظاهره وهذه احدى المسائل المشهورة التى كفرنابها الفلاسفة لعنهم الله تعالىٰ.

(المعتقد المنتقد بحواله المطالب الوفية شرح الفوا كدالسنيه ص١١٥) ترجمه؛ ہمارے نبی صلی الله عليه وسلم كے ساتھ يا بعد سى كونبوت ملنی جائز ماننا تكذيب قرآن كو مستزم ہے كہ قرآن عظيم تصریح فرما چكا ہے كہ حضور صلی الله عليه وسلم خاتم النبين وآخر المرسلين ہيں اور حدیث میں فرمایا میں بچھلا نبی ہول میرے بعد كوئی نبی نہیں اور تمام امت كا اجماع ہے كہ يہ كلام اپنے ظاہر پر ہے یعنی اپنے عموم واستغراق پر ہے اس میں كوئی تاویل و تخصیص نہیں اور بیان مشہور مسائل میں سے ایک ہے جس كے سبب ہم اہل اسلام نے فلاسفہ كو كافر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ

امام علامه شهاب الدین فضل الله بن حسین تورپشتی حنی کتاب المعتمد فی المعتقد میں فرماتے ہیں:

چمد لله تعالیٰ ایں مسئلہ درمیان اسلامیان روشن ترازاں است که آل را بکشف و بیان حاجت افتد خدائے تعالیٰ خبر داد کہ بعداز و سے سلی الله علیہ وسلم نبی دیگر نه باشد و منکرایں مسئلہ کے تواند بود کہ اصلا در نبوت اوسلی الله علیہ وسلم معتقد بنا شد که اگر برسالت او معترف بود سے و سے را در ہر چہازاں خبر داد صادق دانست و بہماں جہتها کہ از طریق تواتر رسالت او پیش ما درست شده این نیز درست شد کہ و سے سلی الله علیہ وسلم بار پسین انبیاء است درز مان او و تا قیامت بعداز و سے بی نبی نبی شک است و آئکس کہ گوید بعداز و سے نبی دیگر بودیا ہست یا خوامد بودو آئکس نیز کہ گوید کہ امکان دارد کہ باشد کا فراست ایں است شرط خرستی انبیاء محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ۔ درسی ایمان جغا تم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ۔ درسی ایمان جغا تم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ۔ درسی المعتمد فی المعتقد ص ۱۹

ظاہر پرمحمول ہیں اور جو کچھان ہے مفہوم ہوتا ہے وہی خدا ورسول کی مراد ہے نہان میں کوئی تاویل نہ کچھنخصیص تو جولوگ اس کاخلاف کریں وہ بحکم اجماع امت و بحکم قرآن وسنت یقیناً کافر ہیںان کے کفر میں کسی قتم کا کوئی شکنہیں۔

امام جمة الاسلام غزالي قدس سره العالي' كتاب الاقتصاد' ميں فرماتے ہيں

ان الامة فهمت من هذا اللفظ انه افهم عدم نبى بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا والله وسول بعده ابدا والله وسول بعده ابدا وانه ليسس فيه تاويل ولا تخصيص ومن اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لا نه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير مؤول ولا مخصوص

(الاقتصاد في الاعتقادلا مام الغزالي ص١١٢)

ترجمہ؛ لیخی تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النہین سے یہی سمجھا ہے کہ وہ بتا تا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی رسول ہوگا اور تمام امت نے یہی مانا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تا ویل و شخصیص نہیں توجو شخص لفظ خاتم النہین کو اپنے عموم واستغراق پر نہ مانے بلکہ اسے کسی شخصیص کی طرف چھیرے اس کی بات مجنون کی بک اور سرسامی کی بہک ہے اسے کا فرکہنے سے پچھم ممانعت نہیں کہ اس نے نص قر آنی کو جھٹلایا جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ شخصیص۔

عارف باللَّدسيدى عبدالغني نابلسي قدس سره القدسي شرح الفوائد مين بيان فرماتے ہيں :

تجويز نبى مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده يستلزم تكذيب القرآن اذ قد نص على انه خاتم النبيين و آخر المرسلين وفي السنة انا

قرآن وسنت اورآئمہ کرام کی تصریحات سے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز مانے وہ قطعاً اجماعاً کا فر ہے یہی وجہ ہے کہ جب بانی فرقہ دیو بندیہ قاسم نا نوتوی نے اس قطعی اجماعی عقیدے کا انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ظاہری زمانہ میں اور آپ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے جانے کو جائز قرار دیتے ہوئے خاتم النہین کا اجماعی معنی بدلتے ہوئے اپنی رسوائے زمانہ کتاب تحذیر الناس میں بیکھا کہ

''عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زما نہاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ (ص۳) اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی

کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی رہتا ہے (ص۱۳) اگر باالفرض بعد
زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھفر ق ندآئے گا چہ
جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔
(تحذیر الناس مولفہ قاسم نا نوتو ی بانی دار العلوم دیو بندوفر قد دیو بندیہ مطبوعہ دیو بند)
تو قاسم نا نوتو ی پرعرب وعجم کے علماء نے بالا تفاق فتو کی گفر صادر فر ما یا اور یہاں تک
فر ما یا کہ مین شک فی کفرہ و عذا بعہ فقد کفر ۔ جواس کے گفر اور عذا ب میں شک کر بے
وہ بھی کا فر ہے ۔ اس کی تفصیل حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ میں موجود ہے اور عرب وعجم کے علماء کے اس پر فتا دکی گفر بھی موجود ہیں ۔

## امتناع نظير:

حضور صلی الله علیہ وسلم کامثل ونظیر محال بالذات ہے نظیر کامعنی یہ ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے سواا کیک ایسا وجود جو تمام اوصاف میں آپ صلی الله علیہ وسلم کاشر یک وسہیم ہومثلاً آپ خاتم النہین ہیں تو وہ بھی خاتم النہین ہوآپ اول المخلق ہیں تو وہ بھی اول المخلق ہو۔
آپ صلی الله علیہ وسلم اول شافع ہیں تو وہ بھی اول شافع ہوآپ افضل الرسل ہیں تو وہ بھی افضل الرسل ہو نظیر کے معنی کی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر بایں معنی اسی وقت ممکن ہوسکتا ہے الرسل ہو نظیر کے معنی کی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر بایں معنی اسی وقت ممکن ہوسکتا ہے جب سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے تمام اوصاف میں کم از کم دوئی ممکن ہو محال نہ ہو حالانکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خض ہیں اوران میں دوئی قطعامحال بالذات ہے اس لیے آپ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خض ہیں اوران میں دوئی قطعامحال بالذات ہے اس لیے آپ کامثل ونظیر محال بالذات ہے ۔ اسکی مزید وضاحت یوں ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر تسلیم کر لیا جائے تو وہ دو حال سے خالی کے علاوہ کوئی دو سراو جو دسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر تسلیم کر لیا جائے تو وہ دو حال سے خالی کے علاوہ کوئی دو سراو جو دسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر تسلیم کر لیا جائے تو وہ دو حال سے خالی کے علاوہ کوئی دو سراو جو دسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر تسلیم کر لیا جائے تو وہ دو حال سے خالی

علاوہ ازیں اگر ممتعات تحت قدرت ہونگے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو کل ممتعات تحت قدرت ہونگے اور بعض نہ ہونگے ، بصورت خانی بعض تحت قدرت ہونگے اور بعض نہ ہونگے ، بصورت خانی بعنی اگر بعض تحت قدرت ہوں اور بعض نہ ہوں تو ترجیح بلا مرج کا زم آئے گی جو باطل ہے اور بصورت اول بعنی اگر کل ممتعات تحت قدرت ہوں تو عدم واجب جو کہ ممتع ہوہ بھی تحت قدرت ہوگا اور جب واجب الوجود کا عدم تحت قدرت ہوگا تو واجب الوجود ، واجب الوجود نی مرب کا جو بالکل محال بالذات ہے۔ اور شبہ قطعا درست نہیں کہ اگر ممتعات تحت قدرت باری تعالیٰ نہ مانے جائیں تو واجب تعالیٰ کا بجز لازم آئے گا کیونکہ ممتعات میں بیصلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت دائرہ قدرت سے باہر

نهیں وہ وجود خاتم انبہین ہوگا پانہیں،اگرنہیں تو خاتم انبہین کاانحصارا یک فر دمیں لازم آیا اوراگر وہ وجود خاتم انبیین ہوتو اس تقدیر پرحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیین ہوں گے یانہیں؟ اً گرنہیں تو پھر بھی خاتم النہین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر دونوں خاتم النہین مانے جائیں تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے یا کیے بعد دیگرے؟اگر ساتھ ساتھ ہوں تو چونکہ دونوں میں معیت یائی گئی اس لیے دونوں میں ہے کسی برخاتم انبہین کا اطلاق درست نہ ہوگا اورا گر یے بعد دیگرے ہوں تو بید درسرا وجو دسر کار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے بعد ہو گایا پہلے؟اگر بعد کو ہوتو اس تقدیریر لازم آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خاتم کنبیین نہ ہوں اوراس کا انحصارا یک فر دمیں لازم ہوگا اوراگر پہلے ہوتو بید دسرا وجود خاتم کنبیین نہ ہوگا اوراسصو رت میں بھی خاتم انبیین کا نحصارا یک فرد میں لا زم ہوگا۔اس تمام بحث کا حاصل بیہ ہے کہ خاتم انبیین کا صرف ایک ہی فردیایا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اس کے تمام افراد قطعا غیرممکن اور محال بالذات میں کیونکہا گرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کےعلاوہ دوسرا خاتم النبیین مانا جائے تو اس کا وجود اس کے عدم کوشترم ہوگا اور وہ متناقض امور کا مصداق ہوجائے گا یعنی وہ خاتم ہوگا بھی اور خاتم نہیں بھی ہو گا۔اور چونکہ متناقض امور کامصداق محال بالذات ہےاس لیےحضورصلی اللہ علیہ وسلم کیمثل ونظیر محال بالذات ہے۔

بعینہ یہی دلیل اول مخلوقات، اول شافع، اول مشفع وغیرہ اوصاف میں بھی جاری ہے

ایعنی یہ اوصاف بھی خاتم النہین کی طرح روئی کے حامل نہیں اور ان اوصاف کی بھی نظیر ممتنع

بالذات ہے۔ اور یہ کہنا کہ جب خاتم النہین وغیرہ اوصاف مخصوصہ بآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا

ایک فردمکن ہے تو دوسرا بھی ممکن ہونا چا ہئے۔ بالکل درست نہیں کیونکہ بیضروری نہیں کہ کسی کلی کا

ایک فردجسیا ہواس کے دوسرے افراد بھی و یسے ہی ہوں۔ واجب الوجود ایک کلی ہے جس کا ایک

فردذات باری تعالی واجب ہے لیکن اس کے دوسرے افراد واجب نہیں بلکہ ممتنع بالذات ہیں

(تفسير كبير جلدنمبر۴،ص۴۹۰زير آيت مذكوره)

قد جاء كم من الله نور هو النبي عَلَيْكُمْ

(تفسير جلالين زيرآيت مذكوره)

ترجمه؛ متحقیق تمهارے پاس الله کی طرف سے نورآیاوہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

ان کے علاوہ تفییر قرطبی تفییر خازن، تفییر معالم النتزیل، تفییر روح المعانی، تفییر صاوی، تفییر مصاوی، تفییر مصاوی، تفییر مطاوی، تفییر مطاوی، تفییر مطاوی، تفییر مطاوی، تفییر مطاوی، تفییر البر تفییر مطاوی وغیر مهاتفا سیر و کتب سیر میں اسی مفہوم کی عبارات موجود ہیں جتی کہ دیو بندی اور و ہانی غیر ملقدین کے مذہب کے اکابرین نے بھی اس آبیہ مقدسہ کی بیفییر نقل کی ہے اور تسلیم کی ہے۔ چنانچہ دیو بندی مذہب کے قطب رشیدا حمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ:

حق تعالی درشان حبیب خود صلی الله علیه وسلم فرمود که البته آمده نزدشااز طرف حق تعالی نورو کتاب مبین مراد از نور ذات پاک حبیب خدا است صلی الله علیه وسلم (امدادالسلوک فارسی ۸۵)

ترجمہ؛ حق تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فر مایا کہ بیشک آیا تمہارے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے نوراور واضح کتاب اور نور سے مراد حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ (امداد السلوک اردوص ۱۵۷) ہوں۔لہذاا گرسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامثل ونظیر محال بالذات ہونے کی وجہ ہے اگر قدرت باری کے تحت داخل نہ ہوتواس سے قادر مطلق کا ہر گز بجز لازم نہیں آئے گا۔ **نورا نیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم**:

حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی آ کپی بشریت کی طرح قر آن مقدس سے ثابت ہے۔رب تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

قَدُجَاءَ كُمُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ

(پاره چهسورهالمائده)

ترجمہ؛ بےشک اللہ کی طرف ہے تمہارے پاس ایک نورآیا اورا یک روثن کتاب جلیل القدرآئم تفسیر نے اس آیہ مقدسہ کی میفسیر فر مائی ہے کہ نورسے مراد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ چنانچ سیدالمفسر بن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فر ماتے میں :

ترجمہ؛ صحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نوررسول یعنی محمصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔

(تفسيرابن عباس زيرآيت مذكوره)

ا عدة المفسرين امام فخر الدين رازي رحمه الله تعالى فرمات بين:
ان المه اديالنور محمد عَلَيْكُ

ترجمه؛ بشك نورسي مرادم مصطفى صلى الله عليه وسلم بين \_

مقدسہ کے تحت نقل فرمایا ہے:

# احاديث مباركه مين نورانيت مصطفى صلى الله عليه وسلم كاثبوت:

امام اجل سیدنا امام ما لک رضی الله عنه کے شاگر داور امام انجل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی الله عنه کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم رحم الله تعالی کے استاذ الاستاذ حافط الحدیث احدالاعلام امام عبدالرازق ابو بکر بن ہمام رحمہ الله علیہ نے اپنی تصنیف میں حضرت سیدنا و ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہا سے بایں سند صحیح روایت فرمائی ہے:

ترجمہ؛ امام عبدالرزاق نے امام معمر بن راشد سے انہوں نے محمد بن مئلد رسے انہوں نے حمد بن مئلد رسے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عند نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے اس شے کے متعلق دریا فت کیا جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فر مایا تو آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا: اے جابروہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فر مایا۔

اس حدیث کی سند کے متعلق ڈاکٹر عیسیٰ بن عبداللہ بن مجمہ انحمیر ی نے مصنف عبدالرزاق کے جز اول کے حاشیہ میں لکھاہے

"ان الحديث صحيح الاسناد" (بشك يرمديث صحيح ب)

(ص۲۶ مطبوعه موسته الشرف لا هور)

د یو بندی مذہب کے ہی حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اس آیہ مقدسہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ایک مختصری آیت ہے اس میں حق سبحا نہ و تعالیٰ نے اپنی دونوں نعمتوں کا عطافر مانا اوران دونوں نعمتوں پر اپنا احسان ظاہر فر مانا بیان فر مایا ہے ان دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود ہے اور دوسری نعمت قر آن مجید کا نزول ہے ایک کولفظ نور سے ذکر فر مایا اور دوسری کو کتاب کے عنوان سے یا دفر مایا۔

> (اشرف المواعظ ۱۲۸، مواعظ میلا دالنبی ۱۳۸، تلج الصدور) اورغیر مقلدین کے امام قاضی شوکانی نے اسی آیہ مقدسہ کے تحت کھا ہے: قال الزجاج النور محمصلی اللہ علیہ وسلم

(تفسير فتح القديرالشوكاني زيرآيت مذكوره)

ترجمہ؛ امام زجاج نے فرمایا کہنورہے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی بات غیر مقلدین کے مجد دنواب صدیق حسن بھو پالی نے تفسیر فتح البیان میں مذکورہ

آ مید مقد سہ کے تحت نقل کی ہے۔ اور غیر مقلدین کے شیخ الاسلام ثناءاللہ امرتسری نے اسی آ مید مقدسہ کے تحت تفسیر ثنائی میں لکھا ہے

تمہاے پاس اللہ کا نور محمصلی اللہ علیہ وسلم اور روش کتا ب قر آن نثریف آئی۔ (تفسیر ثنائی ،سورۃ المائدہ)

اسی آبیہ مقدسہ کے تحت مفسرین کرام کا دوسرا قول میہ ہے کہ نوراور کتاب دونوں سے مراد سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جبیبا کہ ملاعلی القاری رحمہ اللہ علیہ نے شرح الشفاء میں اور علامہ محمود آلوی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے تفسیر روح المعانی میں مذکورہ آبیہ ترجمہ؛ بےشک ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورسے بنی جیسا کہ حدیث صحیح اس معنی میں وار د ہے۔

امام عبدالرزاق ہی اپنی مصنف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بایں سند حدیث صحیح روایت فرماتے ہیں :

عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابيه انه قال رَايُثُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَكَانَ نُورًا كُلَّهُ بَلُ نُورًا مِنُ نُورً الله مَنُ رَاهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنُ رَاهُ مِرَارًا اِسْتَحَبَّهُ اَشَدَّ اِسْتِحْبَاب.
(الْجَرَءِ

المفقو دمن الجزءالا ول من مصنف عبدالرزاق ص٦٣ مطبوعه لا هور )

ترجمہ؛ امام عبدالرزاق نے معمر سے انہوں نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے حضرت سالم سے انہو<mark>ں نے اپنے والد سید</mark>نا عبداللہ بن عمر رضی الل<sup>ع</sup>نہم سے روایت فر مائی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشا دفر مایا:

میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کممل نور تھے بلکہ نور من نوراللہ (اللہ کے نور سے نور ) تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا ہیبت زدہ ہوجا تا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بارزیارت سے مشرف ہوتا آپ سے شدید محبت کرنے لگتا۔

یہ حدیث سند کے اعتبار سے سیح ہے بلکہ اس میں'' زہری عن سالم عن ابیۂ 'ایسی سند ہے جو تمام اسناد میں سے اصِّ سندول میں شار ہوتی ہے اور عمر بن ثقہ ثبت اور فاضل ہیں کذافی کتب اسماءالر جال مثل الثار تِے الکبیرللبخاری ومیزان لاعتدال للذھبی والتقریب ابن حجرعسقلانی وغیر ہا۔ امام احمد قسطلانی نے المواہب اللدینی میں اس حدیث کو بایں الفاظ امام عبدالرزاق کے حوالہ سے قتل فر مایا ہے کہ آپ سلی الدعلیہ ہلم سے جب حضرت جابر رضی الدعنہ نے مذکورہ سوال کیا تو آپ سلی الڈعلیہ ہلمنے ان کے جواب میں ارشا دفر مایا:

قَـالَ يَـا جَـابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعالَىٰ قَدُ خَلَقَ قَبُلَ الْاَ شُيَاءِ نُوُرَ نَبِيِّكَ مِنُ نُورِهِ الحديث بطوله

ترجمہ؛ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا اے جابر بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نورا پنے نور سے پیدا فر مایا۔

اوراسی طرح اسے امام بیہی نے دلائل النبوۃ میں نقل فرمایا ان کے علاوہ اجلہ آئمہ
دین مثل امام ابن حجر مکی نے افضل القرئ میں، علامہ ناسی نے مطالع المسر ات میں، علامہ
زرقانی نے شرح المواہب اللد نیہ اور علامہ دیار کبری نے تاریخ الخمیس میں اور شخ عبدالحق
محدث وہلوی نے مدارج الکبری میں اس حدیث مبارک سے استنادکیا اور اس پرتعویل
واعمّا دفر مایا ہے مختصریہ کہ بیر حدیث مبارک تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہواور
تلقی علاء امت بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سندگی بھی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند
ضعیف بھی ہوتو کچھ حرج نہیں کرتی جبکہ بیر حدیث مبارک تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ جبیا

اورعلامهُ محقق عارف بالله عبدالغنی نابلسی رمهالله تعالی نے بھی اسے حدیقه ندیه میں صحیح قرار دیا ہے فرماتے ہیں:

قد خلق كل شي من نوره عَلْشِهُ كما وردبه الحديث الصحيح

(الحديقة النديهالمجث الثاني جلد ٢ص٥٥)

ترجمہ؛ جبحق تعالیٰ کاارادہ اپن مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہوا تو رب تعالیٰ نے انوار صدیہ سے حقیقت محمد بیکو حضرت احدیہ میں ظاہر فر مایا پھراس سے تمام عوالم علوی و سفلی کو ظاہر فرمایا۔

### شرح علامه میں ہے:

والحضرـة الاحـدية هـى اول تـعينات الذات و اول رتبها الذى لا اعتبار فيه لغير الذات كما هواالمشار اليه بقول صلى الله عليه وسلم كان الله ولاشىء معه ذكره الكاشى.

## (شرح زرقانی علی المواهب جلداص ۲۷)

ترجمہ؛ حضرت احدیت ذات کے تعینات میں سے پہلاتعین ہےاور مراتب ذات میں سے پہلاتعین ہےاور مراتب ذات میں سے پہلا مرتبہ ہے۔ جس میں غیر ذات کا اصلاً لحاظ نہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ جیسا کہ اس کو کا ثی نے ذکر کیا۔

شخى محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ مدارج النبوت میں ارشادفر ماتے ہیں:

انبیاء مخلوق اند از اسمائے ذاتیه حق و اولیاء از اسمائے صفاتیه و بقیه کائنات از صفات فعلیه و سید رسل مخلوق است از ذات حق و ظهور حق دروم بالذات است

(مدارج النوت جلد ٢ص ٢٠٩)

امام ابل السنة الشاه احد رضاخال بریلوی قدس سره العزیز فرماتے ہیں:

حضور پرنورسید عالم صلی الله علیه وسلم بلا شبه الله عزوجل کے نور ذاتی ہے پیدا ہیں حدیث شریف وارد ہے:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبُلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيَّكَ مِنْ نُوْرِهِ

(رواه عبدالرزاق ونحوه عند البيهقي)

ترجمہ؛ اے جابر بیشک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نوراپنے نور سے پیدا فرمایا۔ (اسے امام عبدالرزاق نے نقل فرمایا ہے اور بیہتی کے ہاں اس کے ہم معنی ہے )

حدیث میں 'من نورہ''فرمایا جس کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اسم ذات ہے من نور جمالہ یانور علمہ یانور رحمتہ (اپنے جمال کے نورسے یا اپنے علم کے نورسے یا اپنی رحمت کے نورسے ) وغیرہ نہ فرمایا۔ کہ نور صفات سے تخلیق ہوعلامہ زرقانی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

من نوره ای نورهوذاته

(زرقانی علی المواهب المقصد الاول جلداص ۴۶)

ترجمہ؛ اللّٰه عزوجل نے نبی اللّٰہ کواس نور سے بیدا کیا جوعین ذات الٰہی ہے یعنی

اپنی ذات سے بلاواسطہ پیدافر مایا کما مسیأتی تقریرہ

امام احرقسطلانی نے مواصب میں فرمایا ہے

لماتعلقت ارادة الحق تعالىٰ بايجاد خلقه ابرز الحقيقة المحمدية من

الانوار الصمديه في الحضرة الاحدية ثم سلخ منها العوالم كلها

علوهاو سفلها. (الموابب اللدنية المقصد الاول جلداص ۵۵)

ترجمه؛ اگرآپ نه هوتے تومیں دنیا کونه بناتا۔

آدم عليه السلام تارشاد بوا' لُو لا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا أَرْضًا وَلَا

سماءً

(المواهب اللديني جلداص ٤٠)

تو سارا جہان ذات الٰہی سے بواسط حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا لینی حضور کے واسطے حضور کے صدقے ، حضور کے طفیل میں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ بخلاف ہمارے حضور عین النوصلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں اپنے رب کے سواکسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الٰہی سے بلاواسطہ پیدا ہیں۔ زرقانی شریف میں ہے:

اى من نور هو ذاته لا بمعنى انها مادة خلق نوره منها بل بمعنى تعلق الارادة به بلا واسطة شى فى وجوده

(شرح زرقانی علی المواہب اللدنیۃ المقصد الاول جلداص ۴۰۰) ترجمہ؛ لینی آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس نور سے (پیدا ہوئے) جواللہ کی ذات ہے بیہ مقصد نہیں کہوہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلاکسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

( فآویٰ رضویه جلده ۴۳۰ )

مزید فرماتے ہیں:

جس طرح مرتبہ وجود میں صرف ذات حق ہے باقی سب اس کے پرتو وجود سے

انبیاء کیہم السلام اللہ تعالیٰ کے اساء ذاتیہ سے پیدا ہوئے اور اولیاء اسائے صفاتیہ سے بقیہ کا ئنات صفات فعلیہ سے اور سیدر سول صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق سے پیدا ہوئے اور حق کاظہور آپ میں بالذات ہے۔

ہاں عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے بید عنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات
رسالت کے لیے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو یا عیاذ اً باللہ ذات الٰہی کا کوئی حصہ یا کل
ذات نبی ہو گیا۔اللہ عزوجل حصے اور ککڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول
فر مانے سے پاک ومنزہ ہے۔حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی شے کو جزء ذات الٰہی خواہ
کسی مخلوق کو عین وفنس ذات الٰہی ماننا کفر ہے۔اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ رسول جانیں ۔جل
وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم ، عالم میں ذات رسول کوتو کوئی بہجا نتا نہیں۔

يَا اَبَا بَكُرٍ لَمُ يَعُرِفُنِي حَقِيْقَةً غَيْرُرَبِّي

(مطالع المسر ات ١٢٩)

حدیث میں ہے:

ترجمہ؛ اےابوبکر مجھے جیسا میں ہول حقیقت میں ،میرے رب کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ذات الٰہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کے مفہوم مگر اس میں فہم ظاہر بین کا جتنا حصہ ہے وہ پیہے کہ حضرت حق عز جلالہ نے تمام جہان کو حضور پر نورمحبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔

لَوُ لَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الدُّنيَا (تاريُّ دُمْشَ الكبير جلد٣ص ٢٩٧)

کے وجود وبا قاء کے سبب ہیں۔

مزید فرماتے ہیں شرح سیدی عشماوی میں ہے:

نعمتان ما خلا موجود عنهمانعمة الايجاد ونعمة الامدادهو صلى الله عليه وسلم الوسطة فيهما اذ لو لا سبقت وجودهما وجد موجود ولولاوجود نوره فى ضمائر الكون لتهدمت دعائم الوجودفهو الذى وجد اولاًوله تبع الوجود وسار مر تبطا لا استغناء عنه

ذات پاکواپنی ذات کریم سے پیدا کیا لینی عین ذات کی بخلی بلاواسطہ ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہیں باقی سب ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے نور وظہور ہیں ۔صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ و بارک وسلم ۔

( فتاويٰ رضوبه لمخصأ جلد ٣٠٠ ص ٧٨٠ )

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاسارينيين تها:

حضور عليه الصلوة والسلام كاسابية نه مونا بھى آپ صلى الله عليه وسلم كى نورانىت كى دليل ہے: حضرت سيدنا عثمان غنى رضى الله عنه المسلى الله عليه وسلم كى بارگاه مقدس ميں عرض كرتے ہيں: قال عشمان رضى الله عنه ان الله عنه الله عنه لك على الارض لئلا

يضع انسان قدمه على ذالك الظل

(تفسیر مدارک التزیل جلد۳ ص۱۰۳، روح البیان جلد۴ ص۱۱۱، مداراج النبوت جلداص ۲۰۱) ترجمه؛ امیر المؤمنین سیدناعثان غنی رضی الله عنه نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے عرض کی بیٹک الله تعالیٰ نے حضور (صلی الله علیه وسلم) کا سامیه زمین پر نه ڈالا تا که کوئی شخص اس پر پاؤں نے رکھ دے۔

مجمع البحاريين برمزش يعنى زبده شرح شفاء شريف ميں ہے:

موجود یونہی مرتبہ ایجاد میں صرف ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی سب پراسی کے عکس کا فیضان وجود،مرتبہ کون میں ) نوراحدی آفتاب ہے اور تمام عالم اس کے آئینے اور مرتبہ تکوین میں نوراحمدی آفتاب ہے اور ساراجہاں اس کے آگینے ۔وفی ہذااقول (اوراسی سلسلہ میں ممیں کہتا ہوں)

نورک کل الوریٰ غیرک

خالق كل الوارى ربك لا غيره

لم ليس لن

اى لم يوجد وليس موجودا ولن يوجدا بدا\_

(بستان الغفر ان ۲۲۳)

ترجمہ؛ کل مخلوق کا پیدا کرنے والا آپ کارب ہی ہے آپ ہی کا نور کل مخلوق ہے اور آپ کاغیر کچھ بھی نہ تھانہ ہے نہ ہوگا۔

> ( فماوی رضویه جلد ۳۰ ۱۷۳) مطالعه المسر ات میں مزید فرماتے ہیں:

اسمه صلى الله عليه وسلم مُحِيِّ ، حيوة جميع الاكوان به صلى الله عليه وسلم روحة وحيوته وسبب وجوده وبقائه

(مطالع المسر ات ۹۹، فآوی رضویہ جلد ۳۰ ساس ۲۷۲) حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا نام پاک محی ہے یعنی زندہ فر مانے والے اس کے لیے سارے جہاں کی زندگی حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی جان وزندگی اور اس

www.nafseislam.com

(سورة

ترجمه؛ حضورعليه الصلاة والسلام كاسابية في عالم شهادت مين برشخص كاسياه اس سے زياده الطيف ہوتا ہے اور چونكه كائنات ميں حضور عليه الصلاة والسلام سے بڑھ كركوئى چيز لطيف نہيں ہے۔ لہذا آپ صلى الله عليه وسلم كاسابيه كوئكر ہوسكتا ہے۔ حضور عليه الصلاق والسلام دافع البلاء بيں: حضور عليه السلام بعطائے الهى دافع البلاء بيں: سيد عالم صلى الله عليه وسلم بعطائے الهى دافع البلاء بيں: امام اہلسنت فرماتے بيں، رب تعالى ارشاد فرماتا ہے:

الانفال٣٣)

ترجمہ؛ اوراللہ ان کا فرول پر عذاب نہ فرمائے گا جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرماہیں

سبحان الله جهار بےحضورصلی الله علیه وسلم دافع البلاء کفار پرسے بھی سبب دفع البلا ہیں پھرمسلما نوں پرتو خاص رؤوف ورحیم ہیں صلی الله علیه وسلم ۔ آیت ۲: وَمَا اَدُ سَلُنت کَ الَّا دَ حُمَةً لَلُعلَمیْنَ

(سورة الانبياء ١٠٤)

ترجمہ؛ ہم نے نہ بھیجاتمہیں مگر رحمت سارے جہان کے لیے ہر ظاہر کہ رحمت سبب دفع بلا وزحمت ( یعنی پیہ بات خوب ظاہر ہے کہ رحمت ' مصیبت ونعت کے دور ہونے کا سبب ہے )

آيت٣: وَلَوُ انَّهُمُ اِذُ ظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمُ جَاوُكَ فَاسْتَغْفَرُواللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

من اسمائه صلى الله عليه وسلم النور قيل من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه اذ امشى في الشمس و القمر لا يظهر لا ظل (مجمع بحارالانوارجلد ٢٣ص ٨٢٠)

ترجمہ؛ حضور علیہ الصلوٰۃ ولسلام کا ایک نام مبارک نور ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ جب آپ دھوپ اور چاند نی میں چلتے تو آپ کا سامیہ ظاہر نہ ہوتا تھا۔ شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

ونبودمرآنخضرت صلی الله علیه وسلم راسامیه نه درآ فتاب و نه درقمر رواه انحکیم التر مذی عن ذکوان رضی الله عنه فی فواد الاصول وعجب است این بزرگال که ذکر نه کر دند چراغ راونور یکے از اسمائے آنخضرت است صلی الله علیه وسلم ونو رراسامینی باشد۔

(مدارج النبوت بإب اول جلداص ۲۱)

ترجمہ؛ سرکاردوعالم صلی الله علیہ وسلم کا سورج اور چاندگی روشی میں ساین ہیں تھا اسے امام سکیم تر مذی رحمہ الله تعالی نے فواد الاصول میں حضرت ذکوان رضی الله عنہ سے روایت فر مایا ہے۔ اور تعجب ہے کہ ان بزرگوں نے اس ضمن میں جراغ کا ذکر نہیں فر مایا (یعنی چراغ کی روشی میں بھی حضور علیہ الصلوق والسلام کا ساین ہیں تھا یہ بات ذکر نہیں فر مائی ) اور حضور علیہ الصلوق والسلام کے اساء مبارکہ میں آپ کا ایک اسم ''نور'' ہے اور نور کا ساین ہیں ہوتا۔

امام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

اوراصلی الله علیه وسلم سامیه نبود در عالم شهادت سامیه برشخص از شخص لطیف تر است و چول لطیف تر سےاذ و سے سلی الله علیه وسلم درعالم نباشداورا سامیه چهصورت دار د ( مکتوبات امام ربانی مکتوب•• اوفتر سوم )

الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابًا رَحِيهُما ﴿ سُورة النّساء ٢٣)

ترجمہ؛ اوراگر جب اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب صلی اللّه علیہ وسلم! آپ کے حضور حاضر ہوں پھر اللّه سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائے تو ضرور اللّه کوتو بہ قبول کرنے والامہر بان پائیں۔

آیت کریمه صاف ارشاد فر ماتی ہے کہ حضور پر نورعفو وغفور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سبب قبول تو بدو دفع بلاء عذاب ہے بلکہ بیآیت بیار دلوں پر اور بھی بلاء وعذاب کہ رب العزت قادر تھا کہ یونہی گناہ بخش دے گر ارشاد ہوتا ہے کہ تو بہ قبول ہونا چاہوتو ہمارے پیارے کی سرکار میں حاضر ہو (صلی اللہ علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین) آیت ۴: وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضِ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ

(سورة الحج ۴۶۸)

ترجمہ؛ اگراللد آ دمیوں کو آ دمیوں سے دفع نہ فر مائے تو ہر ملت و مذہب کی عبادت گاہ ڈ ھادی جائے۔

معلوم ہوا کہ مجاہدین آلہ واسطہ دفع بلا ہیں ۔متعدد آیات واحادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیوں کےسبب بلاومصیبت دفع فرما تاہے:

وَلَـوُ لَا دَفُـعُ اللّهِ النّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعُض لَفَسَدَتِ الْارُصُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُوُ فَصُلِ عَلَى الْعَلَمِيْنَ

(سورهالبقرة آيت نمبرا٢٥)

ترجمہ؛ اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ تعالیٰ کالوگوں کوایک دوسرے سے تو بیثک تباہ ہوجاتی زمین مگر اللہ فضل والا ہے سارے جہان پر۔

آئمہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سبب کا فروں اور نیکوں کے باعث بدوں سے بلاد فع فرما تا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ رب تعالیٰ فرما تاہے:

"إِنِّى لَاهُمُّ بِالهُلِ الْآرُضِ عَذَاباً فَاذَا نَظَرُتُ الِى عُمَّارِ بُيُوتِى وَالْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَ الْمُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْآسُحَارِ صُرَّفُتُ عَذَابِى عَنْهُمُ" (شعب الايمان للبهقى جلد ٢ص ١٤٥١ الكامل لا بن عدى جلد ٢ص ١٩٥)

ترجمہ؛ میں زمین والوں پرعذاب اتار نا چاہتا ہوں جب انہیں دیکھتا ہوں جومیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں،میری رضا کے لئے باہم محبت کرنے والے اور پچپلی رات کو استغفار کرنے والے ہیں تو زمین والوں سے اپناعذاب پھیر دیتا ہوں''۔

امام طبرانی نے مجم کبیر میں سند صحیح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلْابُدَالُ فِى اُمَّتِى ثَلْثُونَ بِهِمُ تَقُومُ الْاَرْضُ وَبِهِمُ تُمُطَّرُونَ وَبِهِمُ لَنُصُرُونَ وَبِهِمُ تُنْصَرُونَ

(مجمع الزوائد،المجم الكبيرللطبر اني)

ترجمہ؛ ابدال میری امت میں تیں ہیں انہیں سے زمین قائم ہے انہیں کے سببتم پر مینہ اتر تا ہے انہیں کے باعث تمہیں مدد ملتی ہے''۔

اورمسندامام احمد میں بسندحسن حضرت مولی مشکل کشاعلی المرتضی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

ابدال شام میں ہیں اوروہ حالیس ہیں جب ایک انقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے

ليس المراد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الى الخلق والاستقلال بالافعال هذا لا يقصده مسلم فصرف الكلام اليه و منعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين

(شفاءالىقام 140)

حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام الدعز وجل کے نائب مطلق ہیں تمام جہان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تحت تصرف کر دیا گیا جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دیں جس سے جو چاہیں والیس لے لیس تمام جہان میں ان کے علم کو پھیر نے والاکوئی نہیں تمام جہان انکا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواکسی کے حکوم نہیں۔ تمام آ دمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے۔ تمام جنت ان کی جا گیر ہے۔ ملکوت السموت والارض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان جنت و نار کی تنجیاں (آپ کے) مسکوت السموت والارض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان جنت و نار کی تنجیاں (آپ کے) دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ رنی و خیرات اور ہرقتم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا وآخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں حضور مفرمادیں اور جس کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا وآخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں حرام فرمادیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمادیں اور جوفرض چاہیں معاف فرمادیں۔ بہار شریعت جلدا ص ۲۸)

بدلے دوسرا قائم فرمادیتاہے۔

يُسُقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَ يُنتَصَرُ بِهِمُ الْآعُدَاءُ وَيُصُرَفُ عَنُ اَهُلِ الْشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ

(مندامام احرجلداص۱۱۲)

ترجمہ؛ انہیں کے سبب مینہ دیا جاتا ہے انہیں سے دشمنوں پر مددملتی ہے انہیں کے سبب شام والوں سے عذاب پھیراجا تاہے۔

اور دوسری روایت میں ہے:

یُصُرَفُ عَنُ اَهُلِ الْاَرُضِ الْبَلَاءُ وَالْغَوَقُ (ابن عساكر) ترجمه؛ انہیں کے سبب اہل زمین سے بلاء وغرق دفع ہوتا ہے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے:

'بِهِمُ یُنُصَرُوُنَ وَبِهِمُ یُرُزَقُونَ المُحِم الکبیرللطبرانی عن عوف بن ما لک جلد کاص ۲۵، المُحِم الاوسط عن علی جلد ۲ ص ۲۵) ترجمہ؛ وہ انہیں کی برکت سے مددیاتے ہیں اور انہیں کے وسیلہ سے رزق'۔

جب حضورعلیہ الصلاہ والسلام کی امت کے اولیاءاور آپ کے کامل متبعین دافع البلاء ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اپنامقام کیا ہوگا۔ مگر حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام کے دافع البلاء ہونے کا بیہ معنیٰ نہیں کہ آپ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر، بالذات دافع البلاء ہیں ایسا تو کوئی مسلمان خیال بھی نہیں کرسکتا۔ بلکہ مطلب سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطاء سے دافع البلاءاور معطی جمیع خیرات ہیں۔ امام تقی الملہ والدین علی بن عبدالکافی السبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ترجمه؛ الله نے اسے نعت بخشی اورا بے نبی (صلی الله علیہ وسلم) آپ نے اسے نعت بخشی۔ ُ آيت؟: ۚ الَّـٰذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَ مَكْتُوباً عِنْدَهُمُ فِي إِللَّهُ وَرَاهِ وَالْإِنْجِيلِ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهِهُمُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّلِ . فَوَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيِّتَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْاغُلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ. (سورة الاعراف آبت 241) ترجمہ؛ وہ لوگ کہ ہیروی کریں گےاس جھیج ہوئےغیب کی ماتیں بتانے والےا می کی جس کو کھھا یا ئیں گےاہیے یاس تورات اورانجیل میں وہ انہیں حکم دے گا جھلائی کا اور روکے گا برائی ہےاورحلال کرے گاان کے لیے تھری چیزیں اورحرام کرے گاان پر گندی چیزیں اورا تارے و گاان پر سے ان کا بھاری بو جھاور سخت تکلیفوں کے طوق جوان پر تھے (صلی اللہ علیہ وسلم )۔ امام بیمی رحمه الله تعالی دا کل النبوة میں حضرت ام الدرداء سے راوی ہیں کہ میں نے حضرت ک<mark>عب احبار (رضی ا</mark>للہ عنہ ) سے یو چھاتم تورات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کی<mark>ا یاتے ہوتو انہوں</mark>نے کہا تو رات میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یوں ہے۔ محمد رسول الله اسمه المتوكل ليس بفظ و لا غليظ و لا سخاب في الاسواق و اعطى المفاتيح ليبصر الله به ا عينا عورا ويسمع به آذانا صـما و يـقيـم بـه السـنة معوجة حتى يشهدوا ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له يعين المظلوم ويمنعه من ان يستضعف\_ ( دلائل النبو وللبيهقي باب صفة رسول التوليك في التورا ة والأنجيل جلداص ٣٧٧). محمر (صلی الله علیه وسلم) الله کے رسول ہیں ان کا نام متوکل ہے نہ درشت خوہیں نہ سخت گونہ بازاروں میں چلانے والے انہیں تنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پھوٹی آئکھیں بینا کر دےاور بہرے کان شنوا کر دےاورٹیڑھی زبانیں سیدھی کر

رب تعالیٰ فرما تاہے: آيت ا: وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ أَعُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضلِهِ (سورة التوبية بيت ١٤) ترجمه؛ ﴿ وَرَانَهِينِ كِيابِرالِكَا بِهِي نِهِ كَهِانَهِينِ دولت مندكرد باالله تعالى اورالله كےرسول صلى الله ا علیہ وسلم نے اپنے فضل سے صاف صاف اعلان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اینے نضل سے غنی ودولتمند فرما تا ہے اور رسول الله سلى الله عليه وسلم بھي ۔ آيت٢: وَلَوُ انَّهُمُ رَضُوا مَا اتَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّه سَيُوتِينَا اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

(ُ سورة التوبيرَ بيت ۵۹)

تر جمہ؛ اور کیا خوب تھا کہا گروہ راضی ہوتے خدا اور رسول جل وعلا کے دیئے پر اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ دے گااللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کارسول بیٹک ہم اللہ کی طرف رغبت ر کھنےوالے ہیں۔

یہاں رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دینے والا فر مایا اور ساتھ ہی ہے بھی بدایت کی کہاللّٰدورسول سےامیرلگائے رکھو کہ آپ ہمیں اپنے فضل سےعطافر ماتے ہیں۔ آيت ٣: اَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانُعَمُتَ عَلَيْهِ

(سورة الاحزاب آيت ٣٧)

ترجمہ؛ میں توتقشیم ہی کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ پز

ا نہی سے دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

وَاللَّهُ المُعُطِى وَآنَا الْقَاسِمُ

(صحیح بخاری کتاب الجهاد جلداص ۴۳۹)

ترجمہ؛ اللہ تعالیٰ عطافر مانے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں

تیسری روایت کے الفاظ میرین:

إِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَ خَازِنٌ وَاللَّهُ يُعُطِي

(صحیح بخاری کتاب الجها دجلداص ۴۳۹)

ترجمه؛ میں قاسم اور خازن ہوں اور عطافر مانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

مسلم شریف کے الفاظیہ ہے:

إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وفي رواية وَ إِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ و يُعُطِيُ اللَّهُ ــ

(صحیح کمسلم جلداص۳۳۳ کتابالزکاۃ)

حضرت سید نا ابو ہر ریرۃ رضی اللہ عنہ ہے مروی حدیث کے الفاظ مبارک بیہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيثُ أُمِرُتُ

(صیح بخاری کتاب الجهاد جلداص ۴۳۹)

ترجمہ؛ میں تقسیم ہی فرمانے والا ہوں اور وہاں میں خرچ کرتا ہوں جہاں کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

دے یہاں تک کہلوگ گواہی دیں کہایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مظلوم کی مد دفر مائیں گے اور اسے کمز ور سمجھے جانے سے بچائیں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بَیْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِیْتُ بِمَفَاتِیْحِ خَزَائِنِ اُلَارُضِ فَوُضِعَتُ فِی یَدَیَّ (صحیح البخاری کتابالاعتصام جلد۲ص۱۰۸، صحیح المسلم کتاب المساجد جلداص۱۹۹) ترجمہ؛ میں سور ہاتھا کہتمام خزائن زمین کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھدی گئیں۔

امام احمد والوبكر بن ابی شیبه رضی الله عنهما حضرت سیدناعلی المرتضی کرم الله تعالی وجههه الکريم سے روایت فر ماتے ہيں کہ حضور سيدعالم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: اُنْهِ اِنْهِ مِنْ مِنْ اَنْهُ وَ مُنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ اِنْهُ

أُعُطِيُتُ مَالَمُ يُعُطَ اَحَدٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبُلِي نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ وَاُعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْاَرُضِ

(مندامام احمد جلداس ۹۸، المصنف لا بن ابی شیبه کتاب المناقب جلد ۲ ص ۲۰۸) ترجمه؛ مجھے وہ عطا ہوا جومجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں فرمایا گیارعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور مجھے ساری زمین کی تنجیاں عطافر مادی گئیں۔

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام رب تعالیٰ کے خزانوں کے قاسم ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعُطِى

(صیح بخاری کتابالعلم جلداص۱۶)

# بُعِثُتُ قَاسِمًا أُقَسِّمُ بَيْنَكُمُ

( صحیح بخاری کتاب الجها دجلداص ۴۳۹)

ترجمه؛ مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیاہے کہتم میں (اللہ کے خزانے )تقسیم کروں۔

ان تمام روایات میں جس طرح الله تعالیٰ کی عطامتعین نہیں اسی طرح اس کے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی تقسیم بھی متعین نہیں ۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

قسمت می کنم میان شااز جانب حق وآنچه وحی کرده شده است بسوئے من دفرستاده شده برمن ازعلم وعمل و می رسانم یکے را آنچه نصیب اوست ومستحق است مر آنرا ومی کنم هر کس دادو جائے که درمر تبداوست از فضل وشرف۔

### (اشعة اللمعات شرح مشكوة)

ترجمہ؛ میںتم میں اللہ کی طرف سے تقسیم کرنے والا ہوں جواس نے میری طرف وتی جھیجی اور جو مجھے علم وعمل عطا فر مایا گیا میں ہرا یک کو حصہ دیتا ہوں جس کا وہ مستحق ہے اور میں ہر شخص کواس کے مرتبہ وفضل کے مطابق مقام دیتا ہوں۔

علامه محمرمهد بی ناسی ان مبارک الفاظ کامفهوم یوں بیان فر ماتے ہیں:

هو خليفة الله في العالم وواسطة حضرية والمتولى لقسمة مواهبه واعطيته فكل من حصلت له رحمة في الوجود او خرج له قسم من رزق الدنيا و الآخر-ة والظاهر والباطن والعلوم والمعارف والطاعات فانما خرج له ذالك على يديه وبواسطته (مطالع المر اتشرح دلاكل الخيرات ٢٢٢)

ترجمہ؛ جہاں میں آپ میں الدعلیہ وسلم اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں اور بارگاہ الوہیت میں واسطہ ہیں اور اس کی بخششوں اور عطاؤں کے امین ہیں تو جس سی کواس کا ئنات میں کوئی رحمت ملی یا جس کسی کو دنیا وآخرت ، ظاہر و باطن ، علوم و معارف اور طاعات سے جو حصہ ملا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ملا ہے۔ معراج مصطفی اصلی اللہ علیہ وسلم:

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے خصائص میں سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہاں سے ساتوں آسان اور کری وعرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے ایکھفیف حصہ میں مع جسم اطہر تشریف لے گئے اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشرو ملک کو بھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلاواسطہ سنا اور تمام ملکوت السموٰت والارض کو بالنفصیل ذرہ ذرہ ملاحظ فرمایا ہے۔ (بہار شریعت حصہ اول ص ۲۱)

## شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

جز حضرت پیغیبر ماصلی الله علیه وسلم بالا ترازاں (عرش) کس نه رفته و آنخضرت بجائے رفت که آنجا جانبیت برداشت ازطبیعت امکان قدم که آں اسریٰ بعبد ہ است من المسجد الحرام تاعرصه د جوب که اقصائے عالم است کا نجا نه جاست و نے جہت و نے نشان نه نام۔ (اشعة اللمعات جلد ۴ ص ۵۳۰)

ترجمہ؛ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عرش سے اوپر کوئی نہیں گیا آپ اس جگہ پہنچے جہال جگہ نہیں طبیعت امکان سے قدم مبارک اٹھا لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کوسیر کرائی معجد حرام سے صحرائے وجوب تک جو عالم کی انتہا ہے کہ وہاں نہ مکان ہے نہ جہت نہ نشان نہ نام۔ ترجمہ؛ لینی رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا ہے۔ امام تر مذی رحمہ الله تعالیٰ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت فرماتے ہیں کہ

انا نحن بنوها شم فنقول ان محمدا راي ربه مرتين

(جامع التريذي ابواب النفسيرسورة النجم جلدنمبر ٢ص ١٦١)

ترجمہ؛ ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فر ماتے ہیں کہ بیشک محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کود وہار دیکھا۔

امامطبرانی بسند صحیح حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت فرماتے ہیں کہ:

انه كان يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم راي ربه مرتين مرة ببصره و مرة بفواده

لمعجم الاوسط جلد ٢ ص ٣٥٦)

جمہ؛ مسلح من منزے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میشک محمر صلی اللہ علیہ

وسلم نے دوبارا پنے ربعز وجل کودیکھا ایک بارسر کی آنکھ سے اورایک باردل کیآ نکھ سے۔

ادب وتغظيم مصطفي صلى الله عليه وسلم:

رب تعالی ارشادفر ما تاہے:

إِنَّا اَرُسَـلُـنکَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيُراً لِّتُوْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوُهُ وَتُوقِّرُوهُ ' وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّاصِيْلاً

(پ۲۲،سورة الفتح،آیت ۹،۸)

ترجمه؛ ﴿ بِينِك بهم نِتههيں بھيجا حاضرو ناظراورخوشي اور ڈرسنا تا تا كها بےلوگوتم الله اور

امام ربانی سیدنامجد دالف ثانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

آن سرورعلیهالصلو ة والسلام درال شب چول از دائر ه امکان وز مال بیرول جست و از تنگی امکان برآ مدازل وابدرا آن واحدیافت و بدایت ونهایت را دریک نقطه متحد دید \_ ( مکتوب۲۸۳ دفتر اول )

ترجمہ؛ اس رات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکان وز مان کے دائر ہ سے باہرتشریف لے گئے اور تنگی امکان سے نکل کرآپ نے از ل وابد کوایک آن پایا اورا بتداءوا نتہا کوایک نقطہ میں متحد دیکھا۔

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم كه مجبوب رب العلمين است وبهترين موجودات اولين وآخرين باوجود آئكه بدولت معراج بدنى مشرف شدوازعرش وكرسى درگزشت وازمكان وزمال بالارفعت -

( مکتوبامام ربانی مکتوب۱۷۲ دفتر اول )

ترجمہ؛ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم جو کہ رب العلمین کے محبوب ہیں اور تمام موجودات اولین وآخرین سے افضل ہیں۔جسمانی معراج سے مشرف ہوئے اور عرش وکری سے آ گے گزر گئے اور مکان وزمان سے اوپر چلے گئے۔

امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت سید نا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت فر ماتے ہیں :

قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم رَايتُ رَبيٌّ عزوجل ـ (مندامام احم جلدنمبرا، ص ٢٨٥) وضميرهما لله ورسوله

(تفسيرجلالين ١٣٣٣)

ترجمہ؛ '' ''تعزد وہ''اور ''تو قروہ'' کی دونو ل ضمیریں اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع میں''۔

عارف بالله الشيخ احمدالصاوی المالکی رحمه الله تعالیٰ تفسیر حلالین کے حاشیہ میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں

ويوخذ من هذه الآيه ان من اقتصر على تعظيم الله وحده او على تعظيم الرسول وحده فليس بمؤمن بل المؤمن من جمع بين تعظيم الله تعالى و تعظيم رسوله ولكن التعظيم في كل بحسبه (الصاوى على الجلالين)

اس آبیمقدسه میں تعزدوہ اور تو قروہ سے ثابت ہوا کہ جوصرف تعظیم خدا کرے یا صرف تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ مومن نہیں بلکہ مومن وہ ہے جو تعظیم خدا اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کر لے کیکن ہرایک کی تعظیم اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ تفسیر مدارک میں امانسفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

والـضـمـائـر لله عزوجل والمراد بتعزير الله تعزيز دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم

(تفسیر مدارکالنٹز بل جلد۲ص ۵۷۱) ترجمہ؛ (تعزروہ اورتو قروہ اورتسجو ہ کی)ضمیریں اللّٰدتعالٰی کی طرف راجع ہیں اور اللّٰدتعالٰی کی تعزیر سے مراداس کے دین کی تعظیم اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر ہے۔ اس کے رسول پرائیان لا وَاوررسول کی تعظیم وتو قیر کرواور صبح وشام اللہ کی پا کی بولو۔ ( کنز الایمان)

اس آیہ مقدسہ میں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خوب تعظیم و تو قیر کرنے کا حکم ارشاد فر مایا ہے:

اس آیہ مقدسہ میں رب تعالیٰ کے ارشاد وَ تُعَزِّدُوُهُ وَتُوَقِّدُوُه میں دونوں منصوب ضمیروں کے متعلق مفسرین کرام کے تین اقوال ہیں۔

س\_ دونوں ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف را جع ہیں اور رب تعالیٰ کی تعظیم کا حکم ہے۔ مگر رب تعالیٰ کی تعظیم سے مراداس کے دین کی تعظیم اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ امام ناصر الشریعة محی السنة علاءالدین علی بن محمد بغدادی المعروف بہ خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "الکنایات فی قولہ ویعز دوہ ویوقروہ داجعة الی الوسول صلی اللہ

عليه وسلم وعندها تم الكلام فالوقف على وَتُوَقِّرُوُه وقف تام"

(تفبيرخازن جلد ۴ص ۱۴۲)

ترجمہ؛ رب تعالیٰ کے فرمان' و یعزوہ ویو قدوہ ''میں منصوب ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوٹتی ہےاور' یو قدوہ'' پر کلام تام ہوجاتی ہے اوراس پروتف، وقف تام ہے۔(قرآن مجید میں یہاں وقف کی علامت ُ طُ ہے )

علامه جلال الدين محلى رحمه الله تعالى كتحت اس آبيه مقدسه كتحت فرمات مين:

عبادت الهی میں مصروف رہے برکارومردود ہے اوراس کی کوئی شے بھی اصلاً بارگاہ الهی میں قابل قبول نہیں ہے۔ایسے لوگوں کے متعلق رب تعالی ارشاد فر ما تاہے: عَامِلَةٌ نَاصِبَةً تَصُلّیٰ نَارًا حَامِیَهُ

(ياره ۳۰، سورة الغاشيه)

ترجمہ؛ ممل کریں مشقتیں جھیلیں اور بدلہ کیا ہوگا یہ کہ بھڑ کتی آگ میں بیٹھیں گے۔ اوب واحتر ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ مزید آیات قرآنیہ: رب تعالی فرما تا ہے:

يَ ا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُو االلَّهَ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَاا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَسجُهَرُوا لَـهُ بِالْقُولِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ

(پاره۲۲رکوع۱۳)

ترجمہ؛ اےابیان والو!اللہ اوراس کے رسول ہے آگے نہ برطواور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔اےابیان والو!اپنی آ وازیں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آ واز پراونچی نہ کرو اوران کے حضور چلا کر بات نہ کروجیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہوجائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔

خلاصہ بیہ ہے کہا گر تعظیم مصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بجائے آپ کی معاذ اللّٰہ تو ہین کرو گےخواہ آپ کے حضور آ واز بلند کرنے کے اعتبار سے ہویا کسی طرح آپ سے آگے بڑھنے کے عارف بالله علامه اسمعيل حقى رحمه الله تعالى اس آيت كے تحت فرماتے ہيں:

ما كان لكم ان تؤذو رسول الله والحاصل انه يجب على الامة ان يعظموه عليه الصلواه والسلام ويوقروه في جميع الاحوال في حال حياته وبعد و فاته فانه بقدر ازدياد تظيم و توقيره في القلوب يزداد نور الايمان.

(تفسيرروح البيان جلد ٢٥س ٢٣٧)

اورخلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی حیات ظاہری میں اور دنیا سے پر دہ فر مالینے کے بعد غرض ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیرامت پر لازم وضروری ہے۔ کیونکہ دلوں میں جتنی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی تعظیم بڑھے گی اتنا ہی نورایمان میں اضافہ ہو گا۔

مذکورہ آبیہ مقدسہ میں رب تعالی نے دین اسلام بھیجنے اور قر آن مجید کا مقصود تین باتیں ارشاد فر ماکیں:

- ا۔ لوگ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔
  - ا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حدد رجه كى نعظيم وتو قيركريں۔
    - س الله تعالی کی عبادت میں رہیں۔

ان مینوں جلیل الشان باتوں کی ترتیب جمیل دیکھیں سب سے پہلے ایمان کا ذکر فر مایا اور سب سے آخر میں اپنی عبادت کا اور در میان میں تعظیم وتو قیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کور کھا تا کہ معلوم ہوکہ بغیر ایمان لائے تعظیم معتبر نہیں کیونکہ اگر سے دل سے تعظیم کی جاتی تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جا تا اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیجی تعظیم نہ ہو عمر بھر بھی کوئی ترجمه، اے ایمان والوار اعنا مت کہواور یوں عرض کر وحضور ہم پرنظر کرم فر مائیں۔ قاضی عیاض مالکی اندلسی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيًلاله (شفاجلد٢ص٢٩)

صحابہ کرام رضی اللّه عنہم اجمعین حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تعظیم وتو قیر کے لیے لفظ ''راعنا'' کہنے سے روک دیئے گئے۔

حضورعليهالصلوة والسلام كافيصله نه ماننے والا دائر ه اسلام سے خارج:

رب تعالی فرما تا ہے:

فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيُنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا

(پ۵سورة النساءآيت ۲۵)

ترجمہ؛ <mark>تواہے محبوب!</mark> تمہارے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہونگے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھتم حکم فرما دواپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یائیں اور جی سے مان لیں۔

( كنزالايمان)

معنی بیہ ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کوصدق دل سے نہ مان لیں مسلمان مومن نہیں ہو سکتے ۔

(خزائن الفرقان)

اعتبار سے ہوتو تمہارےتمام اعمال سمیت ایمان کے برباد ہوجا کیں گے یعنی تم مرتد ہوجاؤگے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اورتم اپنے آپ کوامیان وعمل والا ہی ہجھتے رہوگے۔والعیاذ باللہ مزیدرب تعالیٰ فرما تاہے:

لَا تَجْعَلُو دُعَآءَ الرَّسُولِ بَينكُم كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

(پ۸۱،رکوع۱۵)

اس آبیمقدسه میں حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کا طریقہ سکھایا گیاہے جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کونام لے کر پکارتے ہوآپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کو یوں نہ پکارو۔ حضرت ابوم کم کی ماکی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں :

لا تنادو اباسمه نداء بعضكم بعضا ولكن عَظِّموه ووَقِّروه ونادوه باشرف مايحب ان ينادى به يا رسول الله ياحبيب الله

(شفاشریف جلد ۲۲ ص ۲۸)

ترجمہ؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے نام کے ساتھ نہ پکارو جیسے کہتم بعض بعض کو پکارتے ہو بلکہان کی تعظیم وتو قیر کرواوران کو یا نبی اللہ یارسول اللہ( مہذب الفاظ) کے ساتھ پکارو جسےوہ پیندفر مائیں۔

مزیدارشادباری تعالی ہے:

يَا اَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا تَقُولُوُا رَاعِنَا وَقُولُوا اُنُظُرُنَا (پاركوع١٣) امام ابوسعود حنفی، امام عبدالله بن احرنسفی حنفی اور علامه محمود آلوسی بغدادی رجم الله تعالی اس آییه مقدسه کے تحت ان کلمات مبار که' ویسلمواتسلیما'' کی تفسیر میں فر ماتے ہیں :

(واللفظ للنسفى) وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم والمعنى لا يكونون مؤمنين حتى يرضوابحكمك و قضائك

(تفسیر مدارک التزیل جلدا ۲۲۳ آنفسیر ابو سعود (ارشادالعقل السلیم) جلدا ۱۵۸ آنفسیر روح المعانی جلد ۲ ص ۱۷) ترجمه؛ وه ظاهراً باطناً آپ کاحکم یول تسلیم کریں اوراس کی اطاعت کریں کہ اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہواورآ میہ مقدسہ کامعنی میہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں جب تک آپ کے حکم اور فیصلہ سے راضی نہ ہوجا کیں۔

اورتفبیررو<mark>ح المعانی میں مز</mark>ید فرماتے ہیں کہ

ولعل حكم هذه الآية باق الى يوم القيامة وليس مخصوصاً بالذين كانوا فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم فان قضاء شريعته عليه الصلوحة والسلام قضائه، فقد روى عن الصادق رضى الله عنه انه قال لو ان قوما عبدوالله تعالى و اقاموا الصلاة واتواالزكاة وصاموا رمضان وحجواالبيت ثم قالوالشى صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما صنع او وجدوا فى انفسهم حرجاً لكانوا مشركين ثم تلاهذه آلاية

(تفسيرروح المعاني جلد ٣ص١٧ جزء ٥)

اس آیة کے تحت امام ابو بکر جصاص رازی اورعلامہ اسمعیل حقی رحمہما اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

فى هذه الآية دلالة على ان من رد شيئاً من او امر الله تعالى او اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه او من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم و ذالك يوجب صحة ما ذهب اليه الصحابة فى حكمهم بارتداد من امتنع من اداء الزكواة و قتلهم وسبى ذراريهم لا ن الله تعالى حكم بان من لم يسلم للنبى صلى الله عليه وسلم قضائه و حكمه فليس من اهل الايمان -

(تفییرا دکام القرآن للجصاص جلد ۲۰۲۲ تفییر روح البیان جلد ۲۸۲ سالاً ۲۰۲۳ اس ۲۸۲)

اس آیه مقدسه میں اس امر پر دلالت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر میں سے کسی شے کا بھی ردکیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے خواہ وہ اسے اس میں شک کی بنا پر ددکر ہے یا اسے قبول نہ کر کے اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کی جہت سے رد کرے ۔ اور بیر چیز اُس امر کی صحت کو وا جب کرتی ہے جو ما تعین زکو ق کے مرتد ہونے کا حکم کا نے اور ان کی اولا دکوقیدی بنانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نہ جب ہے۔
کیونکہ رب تعالیٰ نے بیٹ م فرما دیا ہے کہ جو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء و حکم کو تسلیم نہ کرے وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔

اورعلامه المعيل حتى رحمه الله تعالى مزيد فرماتے ہيں:

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرائض عینیہ میں فرض عین ہے اور فرائض کفاسہ میں فرض کفاسہ ہے اور واجبات میں واجب ہے اور سنن میں سنت ہے اور اسی طرح آ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسلام کی نعمت کوزائل کردیتی ہے۔ (روح البیان جلد۲ ص۲۸۲)

عليه وسلم كا\_تو جوبد بخت آ پ صلى الله عليه وسلم كي از واج مطهرات حضرت ام المومنين سيده عا ئشه صديقه رضى الله عنها بنت صديق اكبروام المؤمنين حضرت سيده حفصه رضى اللهءنها بنت فاروق اعظم وام المؤمنين حضرت سيده ام حبيبه رض الدعنها بنت حضرت الوسفيان وغيرهن كي شان ميس بكواس کرےاورانہیں گالیاں دیجیسا کے شیعوں کا وطیرہ ہےتو کیااس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ . فانا؟ ہرگزنہیں مانا۔ یونہی جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر وں حضرت سید ناصدیق اکبررضی اللہ عنه، حضرت سيد ناعمر فاروق اعظم رضي اللّه عنه، حضرت سيد نا ابوسفيان رضي الله عنه اورآ پ صلى الله عليه وسلم كےسالول حضرت سيد ناامير معاويه رضي الله عنه اور حضرت سيد ناعبدالله بن عمر رضي ۔ اللہ عنہ وغیرہ کو گالیاں دے کیااس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو مانا؟ ہر گزنہیں مانا!اور یونہی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیرنا عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو جن کے نکاح میں آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دولخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رض<mark>ی الل</mark>اعنہا <mark>کیے بعد</mark> دیگرے دیں ،اور آپ کے داماد شہنشاہ ولایت مولیٰ مشکل کشا حیدر کرارسی<mark>د ناعلی المرتضٰی کرا</mark>م الله تعالی وجهه الکریم کومعا ذ الله گالیاں دےاوران کی شان میں گتاخی کرے تو کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو مانا؟ ہرگزنہیں مانا! کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرائض عینیہ میں فرض عین ہے اور فرائض کفایہ میں فرض کفایہ ہے اور واجبات میں واجب ہےاورسنن میں سنت ہےاوراسی طرح آ گے،اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسلام کی نعمت کوز ائل کردیتی ہے۔

(روح البيان جلد٢ص٢٨٢)

امام ابوسعود حنفی ، امام عبدالله بن احرنسفی حنفی اور علامه محمود آلوسی بغدادی رجم الله تعالی اس آیه مقدسه کے تحت ان کلمات مبار که' ویسلمواتسلیما'' کی تفسیر میں فر ماتے ہیں : ترجمہ؛ اس آیہ مقدسہ کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے اور وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں جو آپ صلی الدُّعلیہ وسلم کے ( ظاہری ) زمانہ مبارک میں تھے۔ کیونکہ ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تا قیامت باقی ہے اور ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ آپ ہی کا فیصلہ ہے اور حضرت صادق ( شایدان سے مرادامام جعفرصادق ہیں ) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوہ دے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا ججے کہ ماس کا خلاف کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کے کہ ہم اس کا خلاف کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کہ ہم اس کا خلاف کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کہ ہم اس کا خلاف کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کہ ہم اس کا خلاف کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیر آپ نے آپ مقدسہ تلاوت فرمائی۔

# غوث العالم سيدمحمر با قرعلی شاه صاحب بخاری قدس سره العزيز كا ارشاد مقدس:

اس آیہ مقدسہ کے تحت غوث العالم سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری قدس سرہ امعزیزارشا دفر ماتے ہیں کہ

جب کوئی شخص اپنی ذات کے متعلق آپ صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے تو وہ مومن نہیں تو جو فیصلے حضور پر نورصلی الله علیہ وسلم نے خودا پنی ذات کے لیے فرمائے ہیں جوانہیں تسلیم نہ کرے اور ان پر اعتراض کرے تو وہ کیونکر مومن ہوسکتا ہے بلکہ وہ بدرجہ اولی مومن نہیں ہے کیونکہ کسی معاملہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ در حقیقت الله تعالی کا فیصلہ ہے ۔ تو عزیز غور کر کہ حضور پر نورصلی الله علیہ وسلم نے جتنی شادیاں فرما ئیں اور جن جن مقدس ہستیوں کو امہات کہ حضور پر نورصلی الله علیہ وسلم کا جنہیں اپنا خسر المومنین بننے کا شرف عطافر مایا اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ۔ جنہیں اپنا خسر ہونے کا شرف عطافر مایا اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ۔ اپنی ہیٹیاں جن جن کے ذکاح میں دیں اور انہیں اپنی دامادی کا شرف عطافر مایا اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ۔ اپنی ہیٹیاں جن جن کے ذکاح میں دیں اور انہیں اپنی دامادی کا شرف عطافر مایا اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ۔ اپنی ہیٹیاں جن جن

علیہ وسلم کی شریعت تا قیامت باقی ہے اور ) آپ صلی الله علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ آپ ہی کا فیصلہ ہے اور حضرت صادق (شایدان سے مرادامام جعفرصادق ہیں ) رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر کوئی قوم الله تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، ذکوہ دے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور بیت الله شریف کا حج کرے پھر کسی ایسے کام کے متعلق جے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کہے کہ ہم اس کا خلاف کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کی ہی دل میں تنگی محسوس کریں تو وہ مشرک (کافر) ہیں۔ پھر آپ نے بہی آب می مقدسہ تلاوت فرمائی۔

غو**ث العالم سیدمحمر با قرعلی شاه صاحب بخاری قدس سره العزیز کا ارشاد مقدس:** اس آیه مقدسه کے تحت غوث العالم سیدمحمر با قرعلی شاه صاحب بخاری قدس سره

العزیزارشا دفر ماتے ہیں کہ

جب کوئی شخص اپنی ذات کے متعلق آپ صلی الله علیه وسلم کا فیصله نه مانے تو وہ مومن نہیں تو جو فیصلے حضور پر نور صلی الله علیہ وسلم نے خودا پی ذات کے لیے فرمائے ہیں جو انہیں تسلیم نہ کرے اور ان پر اعتراض کرے تو وہ کیونکر مومن ہوسکتا ہے بلکہ وہ بدرجہ اولی مومن نہیں ہے کیونکہ کسی معاملہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ در حقیقت الله تعالی کا فیصلہ ہے ۔ تو عزیز غور کر کہ حضور پر نور صلی الله علیہ وسلم نے جتنی شادیاں فرما ئیں اور جن جن مقدس ہسیتوں کو امہات المومنین بننے کا شرف عطا فر مایا اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ۔ جنہیں اپنا خسر ہونے کا شرف عطا فر مایا اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ۔ اپنی بیٹیاں جن جن کے نکاح میں دیں اور انہیں اپنی دامادی کا شرف عطا فر مایا اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ۔ اپنی بیٹیاں جن جن علیہ وسلم کا ۔ تو جو بد بخت آپ صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات حضرت ام المونین سیدہ عا کشہ صد یقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق اکبروام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بنت ضدیق ارون آعظم

(واللفظ للنسفى) وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم والمعنى لا يكونون مؤمنين حتى يرضوابحكمك و قضائك

(تفسیر مدارک التزیل جلدا ۱۳۷۳ بفسیر الا سعود (ارشادالعقل السلیم) جلد۲ ۱۵۸ بفسیر روح المعانی جلد۳ ص ۷۱) ترجمه؛ وه ظاهراً باطناً آپ کاهکم یول شلیم کریں اوراس کی اطاعت کریں کہاس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہواورآ میہ مقدسہ کامعنی رہے ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں جب تک آپ کے هم اور فیصلہ سے راضی نہ ہوجا کیں ۔

اورتفسیرروح المعانی میں مزید فرماتے ہیں کہ

ولعل حكم هذه الآية باق الى يوم القيامة وليس مخصوصاً بالذين كانوا فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم فان قضاء شريعته عليه الصلولة والسلام قضائه، فقد روى عن الصادق رضى الله عنه انه قال لو ان قوما عبدوالله تعالى و اقاموا الصلاة واتواالزكاة وصاموا رمضان وحجواالبيت ثم قالوالشى صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما صنع او وجدوا فى انفسهم حرجاً لكانوا مشركين ثم تلاهذه آلاية

(تفبيرروح المعانى جلد٣ص ا٢جزء٥)

ترجمہ؛ اس آبیمقدسہ کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے اور وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ غاص نہیں جو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ( ظاہری ) زمانہ مبارک میں تھے۔ کیونکہ ( آپ صلی اللّٰہ ک لعنت ہےاورآ خرت میں بھی اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ رب تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

اِنَّ الَّـذِينَ يُوْذُوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمُ عَذَاباً مُّهِينًا

(سورة احزاب آيت ۵۷ پ٢٢)

ترجمہ؛ بےشک جوایذادیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پرلعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کاعذاب تیار کیا ہے۔

یہ آبید مقدسہ اس امر پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذ ادینے والا کا فرومر تد اور ابدی ناری ہے کیونکہ قر آن مقدس میں ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں لعنتی فر مایا گیا ہے او ربعت ، رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کا نام ہے ۔ توجس پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ دونوں جہانوں میں اس کی رحمت سے دور ہے اور دونوں جہانوں میں اس کی رحمت سے دور کی کفار کا خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور اور عذاب ابدی میں مبتلا رہیں گئے ۔

عزیز! جان لو کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگارہ مقدس کے آ داب انتہائی لطیف و نازک ہیں کہ وہاں اگر تھوڑی تی آ واز بھی بلند ہو جائے تو حبط اعمال کا حکم ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما تا ہے:

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا الا تَرُفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُو لَهُ بِالْقَوُلِ كَجَهُرِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنُ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ۔ (سورة جَرَات آيت ٢٢) وام المؤمنين حضرت سيده ام حبيبه رض الدعنها بنت حضرت الوسفيان وغيرهن كي شان ميس بكواس کرےاورانہیں گالیاں دیجیسا کے شیعوں کاوطیرہ ہےتو کیااس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا؟ ہرگزنہیں مانا۔ یونہی جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر وں حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنه،حضرت سيد ناعمر فاروق اعظم رضي اللّه عنه،حضرت سيد نا ابوسفيان رضي اللّه عنه اور آ پ صلى الله عليه وسلم كےسالوں حضرت سيرنا امير معاويه رضي الله عنه اور حضرت سيدنا عبدالله بن عمر رضي اللَّه عنه وغیرہ کو گالیاں دے کیااس نے آ پ صلی اللَّه علیه وسلم کے فیصلہ کو مانا؟ ہر گزنہیں مانا! اور یونہی آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے دا ماد حضرت سیر ناعثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو جن کے نکاح میں آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپنی دولخت جگر حضرت سیدہ رقیدرضی اللّٰدعنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللّٰدعنہا کیے بعد دیگرے دیں ،اورآپ کے دامادشہنشاہ ولایت مولیٰ مشکل کشا حیدر کرارسیدناعلی المرتضٰی کرام الله تعالی وجهه الکریم کومعاذ الله گالیاں دےاوران کی شان میں گتاخی کرے تو کیااس نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو مانا؟ ہرگزنہیں مانا! اور جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے کیا وہ مومن ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ قرآن یاک کی نص قطعی اس پر دال ہے۔اور یونہی جولوگ معاذ اللّٰد آ پے سلی اللّٰدعلیہ وسلم کی از واج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر وں، سالوں اور دامادوں کی شان میں بکواس کرتے اورانہیں گالیاں دیتے ہیں جبیبا کہ رافضیو ں شیعوں کا طریقہ کار ہےاور جو بد بخت آپ کی آل پاک کے گتاخ اور آپ کے نواسوں کے متعلق بیہودہ گوئی کرتے ہیں جیسا کہ و ہا ہیوں خارجیوں کا وطیرہ ہے کہ پزیدعلیہ اللعنہ کوامیر المؤمنین اورسیدالشہد اءامام حسین رضی اللہ ا عنہ کومعاذ اللہ باغی قرار دیتے ہیں تو کیاا یہے بدبخت حضور علیہ الصلوٰ ۃ السلام کواینے اس کام سے خوش کرر ہے ہیں؟ ہرگزنہیں! کیا بیآ پ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کوایذ انہیں پہنچاتے؟ ضرر پہنچاتے ہیں اور تخت ایذ ا پہنچاتے ہیں اور جوحضور علیہ الصلو ۃ والسلام کوایذ ادے دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ

ہی درود نثریف پڑھناواجب ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدن الجود والكرم وآله الكرام و صحبه انعظام وبارك وسلم

اوران کے دشمنوں سے بھی الفت ہو۔ایک کواختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہوسکتیں۔ چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت سے ہے کہ شان اقدس میں جوالفاظ استعال کیے جا کیں ادب میں ڈو بے ہوئے ہوں کوئی ایسالفظ جس میں کم تعظیمی کی بوبھی ہو بھی زبان پر نہلائے اگر حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو پکار ہے تو نام پاک کے ساتھ ندانہ کرے کہ بیہ جا ئز نہیں بلکہ یوں کہے: یا رسول اللّٰد! یا حبیب اللّٰہ! یا نبی اللّٰہ!؟

اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوتو روضہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فاصلہ سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کرسر جھکائے ہوئے صلا ۃ وسلام عرض کرے بہت قریب نہ جائے ، نہ ادھرادھر دیکھےاور خبر دار! خبر دارآ واز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر مجر کا کیا دھرا اکارت جائے۔اور محبت کی بیدنشانی بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال وافعال و ترجمہ؛ اےایمان والو!اپنی آوازیں اونجی نہ کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کرنہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہوجا کیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔

اور پید حبط اعمال آ بکی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنے والے کے کافر ہونے کی وجہ سے ہےاس لیے جہاں آوازاو نچی ہوجانے پر حبط اعمال کا حکم آیا ہےاس میں ایمان بھی داخل ہے۔ تفسیر صاوی میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

فى الرفع والجهر استخفافا بجنابه فيؤدى الى الكفر المحبط (تفيرصاوى جلراج ٢٠٢٥ (الفيرصاوى جلرا ج٢٠٢٥)

ترجمہ؛ کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے اور چلانے میں آپ کی بارگاہ مقدس کی تو ہین و بےاد بی ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور وہ اعمال کوضائع و ہر باد کر دیتا ہے۔

پس جباس ہارگاہ مقدس میں آواز بلند ہوجانے پرایمان واعمال سب پچھضائع ہو جاتا ہے اور مزید برآں بیہ کہاس بات کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات، آپ کے خسروں، دامادوں، نواسوں اور آل واصحاب کو گالیاں دے کراوران کی بارگاہ میں شدید قتم کی توہینیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوایذ ا دیتے ہیں ان پر کس قدر غضب الہی نازل ہوتا ہوگا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

صدرالشريعة علامهامجرعلى اعظمى رحمهالله تعالى فرماتے ہيں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فر ماتھے اب بھی اسی طرح فرضاعظم ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع وخضوع وائلسار باادب سنے اور نام پاک سنتے خلفائے راشدین اوران کی خلافت کوخلافت راشدہ کہتے ہیں۔کہانہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیجی نیابت کا پوراحق ادافر مایا۔

(بہارشر بعت جلداص۱۲۴)

عقیده: ان کی خلافت برتر تیب افضلیت ہے بعنی جوعنداللّٰدافضل واعلیٰ واکرم تھا وہی پہلے خلافت یا تا گیانہ کہ افضلیت برتر تیب خلافت۔

(بهارشر لعت حصهاص ۱۲۵)

عقیدہ: خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ وحضرات حسنین کریمین واصحاب بدر واصحاب بیعت رضوان کے لیےافضلیت ہےاور تمام صحابہ کرام قطعی جنتی ہیں۔

رب تعالیٰ ک<mark>اارشادہے:</mark>

وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسني

(پ۲۷،سورة الحديد)

ترجمہ؛ سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کاوعدہ فرمایا۔

تمام صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین اہل خیر وصلاح ہیں۔اور عادل ان کا جب ذکر کیا

ُ جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ (القرآن)

ترجمہ؛ اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سے راضی ہیں۔ راضی ہیں۔ احوال لوگوں سے دریا فت کر ہے اوران کی پیروی کرے۔

(بہارشر بعت جلداص ۵۰)

عقا ئدمتعلقه صحابه كرام رضي الله عنهم:

عقیدہ: بعدانبیاءومرسلین تمام مخلوقات الہی انس وجن وملک سے افضل سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہیں پھرسیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھرسیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ پھرمولی علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، جوشخص مولی علی کرم اللہ تعالی و جہہالکریم کوصدیق و فاروق سے افضل بتائے گمراہ و بد مذہب ہے۔

(بہارشر بعت جلداص ۱۲۵) شرح عقا ئد شفی میں ہے:

افضل البشر بعد نبينا ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم على المرتضى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

(شرح العقا ئدالنسفيه ص١٨٠)

ترجمہ؛ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اور دیگرانبیاء) کے بعد تمام انسانوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان عنی و کیلیز چھڑرہ سے منحواللہ علیہ

عقیدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق وامام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر فاروق ، پھر حضرت عثان غنی پھر حضرت مولی علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں پھر چھے مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتلی رضی اللہ عنہ خلفیہ ہوئے ان حضرات کو

عقیدہ: کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت بد مذھی و گمراہی واشحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے ایساشخص رافضی ہے اگر چہ چاروں خلفاء کو مانے اور اینے آپ کوئنی کیے، مثلاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اوران کے والد ما جد حضرت ابوسفیان اور والدہ ما جدہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا اسی طرح حضرت سیدنا عمر و بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ وحضرت ابوموئی اشعری رضی اللہ عنہم ، ان میں سے کسی کی شان میں گتا خی تیرا ہے۔ اور اس کا قائل رافضی ہے۔ اگر چہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہم ای مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی تو بین بلکہ ان کی خلافت ہے اوکر اللہ عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑنا حرام ، حرام سخت عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑنا حرام ، حرام سخت حرام ہے مسلمانوں کوئویہ دیکھنا ہے کہ وہ سب حضرات آتا کے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جال خرام رضی اللہ عنہم کے باہم اسلی اللہ علیہ وہ بہم کی بھئک ( ہلکی آواز )

عقیدہ: ام المؤمنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاقطعی جنتی اوریقیناً آخرت میں بھی مجمہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوایذ ا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں جوانہیں ایذ ادیتا ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوایذ ا دیتا ہے۔امام اہل السنة الشاہ احمد رضا خال ہریلوی قدس سرہ العزیز نے مطلع القمرین میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے یوں روایت فرمائی ہے کہ ایک روز جناب طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا پر خشیت الہی مستولی اور محاسبہ فنس میں کمال مشغول تھی ۔سید ناوا بن سید نا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے حاضری چاہی فرما بھیجا اس وقت میں غم و کرب میں ہوں لوٹ جاؤ ، کہا میں وہ نہیں کہ بے حاضر ہوئے لوٹ جاؤں ۔ آخر اذن دیا اور فرمایا مجھے اس وقت ایک غم اور بے چینی ہے اور بعض خوفاک باتوں سے ڈررہی ہوں حضرت ابن عباس رضی

بھی نہ نیں گےاور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گےمحشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں عمکین

الله عنهم نے فرمایا: آپ کومژ دہ ہوخدا کی قتم میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: عا کشہ میری جنت میں بیوی ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کارتبہ الله تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے کہ جہنم کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری ان کے نکاح میں دے۔ جنا بعضت رضی الله عنہانے فرمایا: تمنے میراغم دور کیا اللہ تعالیٰ تمہاراغم دورکرے۔

فقد روى الامام ابو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس انه استاذن على عائشة رضى الله عنها فارسلت اليه انى اجد غما و كربا فانصرف فقال للرسول ما انا الذى ينصرف حتى ادخل فرجع الرسول فاخبرها بذالك فاذنت له فقالت انى اجد غماً وكربا وانى مشفقة مما اخاف عليه فقال لها ابن عباس ابشرى فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عائشة زوجى فى الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم على الله ان يزوجه جمرة من جمر جهنم فقالت فرجت عنى فرج الله

بالجملہ جناب سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان،ان کے اصحاب کرام کی رفعت مکان کوستلزم، جوکور باطن بے بصیرت ان میں سے کسی پرطعن سے اپنی زبان کو آلودہ ہزار خباشت کرتا ہے، جناب الہی کی کمالی قدرت وعظم حکمت، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبو بیت ونہایت کرامت ومنزلت پرحرف رکھتا ہے۔اسی لیے (بارگاہ رسالت سے )ارشاد ہوا:

الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي، الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله ومن اذى الله ومن اذى الله ومن اذى الله فيو شك الله ان ياخذه

ترجمہ؛ لین اللہ سے ڈرواللہ سے ڈروئمیر سے اصحاب کے حق میں، اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرو میر سے اصحاب کے حق میں، انہیں نشانہ نہ بنالینا میر سے بعد، جوان سے دوئق رکھتا ہے میری محبت کا سبب ان سے دوئق رکھتا ہے اور جوان سے کیندر کھتا ہے دوئی رکھتا ہے دوئی رکھتا ہے۔ اور جس نے انہیں ایذ ادی اس نے بیرر کھتا ہے۔ اور جس نے انہیں ایذ ادی اس نے بیرر کھتا ہے۔ اور جس نے انلہ تعالیٰ کو نیز ادی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذ ادی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایڈ ادی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایڈ ادی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایڈ ادی اور جس نے اللہ تعالیٰ سنت وجماعت سیوہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت سیوہ اللہ بخیر " (صحابہ کرام سارے کے سارے خیار، عادل ہیں ہم ان کے معاملہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے )۔ اور اہل سنت (یہ) کیا کہتے ہیں خود صاحب سنت علیہ الصلو ۃ میں خیر کے سوا کچھ نہیں کو خرایا: 'افہ ذکر اصحابہی فا مسکو'' (جب میرے صحابہ کاذکر آگئو

(مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين ص ۷۰۸)

عقیده: ام المومنین حضرت عائشه صدیقه بنت الصدیق رضی الله عنها محبوبه محبوب رب العلمین (جل وعلا وصلی الله علیه وسلم) پرمعاذ الله تهمت ملعونه افک سے اپنی ناپاک زبان آلوده کرنے والا وافضی تیرائی بددین وجهنمی کرنے والا وافضی تیرائی بددین وجهنمی سے۔ام المؤمنین حضرت سیدخد بجة الکبری رضی الله عنها وام المؤمنین سیده عائش صدیقه رضی الله عنها وسیدالنساء فاطمة الزبرارضی الله عنها قطبی جنتی بین اور انہیں اور بقیه بنات مکر مات واز واج مطبرات رضی الله عنها نشر محبوبیات برفضیات ہے۔

(بہارشر بعت ص ۱۳۱ حصه اول )

عقیدہ: حضرت حسنین کر بمین رضی اللہ عنہمایقیناً اعلی درجہ شہدائے کرام سے ہیں ان میں سے کسی کی شہادت کامئکر گمراہ ، بددین ، خاسر ہے۔

عقیدہ: یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا،معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ناامام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت؟ آج کل جوبعض گمراہ کہتے ہیں کہ نمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل؟ ہمارے وہ بھی شنم اوے، وہ بھی شنم اوے ایسا بکنے والا مردود خارجی ناصبی (یعنی وہ لوگ جوابیخ سینوں میں حضرت علی اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سے بغض و کینہ رکھتے ہیں ) مستحق جہنم ہیں۔

عقیدہ: اہل بیت کرام رضی اللّٰه تنہم مقتدایان اہل سنت ہیں۔جوان سے محبت نہر کھے مردودو ملعون وخارجی ہے۔

(بهارشر ب<mark>عت حصه اول ص</mark> ۱۳۱)

صفورغوث العالم سیدمجمہ باقرعلی شاہ صاحب بخاری تُدُس بڑ ۂ العزیز کا ہمیشہ سے بہ معمول تھا کہ آپ نصف شپ کے بعد نماز تھد کے لیے بیدار ہوجاتے اوروضوفر ما کرآٹھ رکعت نماز تھدا دافر ماتے اور بیلوں کوبھی نماز تہجدآٹھ رکعت ہی بڑھنے کا ارشاد فریاتے دورکعت تحیۃ الوضو کا بھی ارشاد فرمایا کرتے نماز تبجد کی ادائیگی کے بعداعلی ۔ فعضرت سر کارکیلانی سیدنورالحن شاہ صاحب بخاری ڈین بڑ ۂ ابعزیز کےمعمول شریف کےمطابق سلسلہ عالیہ میں رائج ورودشریف خضری لینی" صلی اللّه علی حبسه محمدوآله وسلّم" تین ہزارمرتبه پڑھتے کچر فجر کی سنتیں ا دافر مانے کے بعد ہاجماعت نماز فجر ادافر ماتے اس کے بعد پھر درودشریف پڑھنے میں مصروف ہوجاتے جب ا اثراق کاوقت ہوجا تا تو چورکعت نمازاشراق ادا فرماتے اس کے بعد گھرتشریف کیجاتے اور تمام اہل خانہ اور ۔ خاندان کے دیگر افراد کی خبر گیری اوراحوال برسی فرماتے پھر دوپېرتک باہرسے آنے والے بیلیوںاور مہمانوں سے ملاقات فر ہاتے دوپیر کوسنت کے مطابق قیلولہ فر ہاتے پھرنماز ظہر ادافر ہانے کے بعد آنے والے مہمانوں سے ملا قات فر ماتے نمازعصر کے بعدا کثر گھر تشریف لے جاتے اورگھریلومعاملات کی خبر گیری فر ماتے ۔ فمازمغرب کے بعدصلا ۃ الا وابین ادافر ماتے پھر کھانا تناول فر ماتے اگراس وقت آ سکےصاحبز ادگان اور نبیر ول میں سے کوئی حاضر ہوتا تو انکی ہرتتم کے معاملات میں راہنمائی فرماتے اورنماز عشاء کی ادائیگی کے بعد حیلہ ہی آرام فر ماہوجاتے نماز پنجگانه ماجماعت ادافر ماتے اور ہرنماز کے بعد گبارہ مرتبہ سورہ اخلاص سمیت ہر دفعہ اس كيشروع م<mark>ين بسم الله الرح</mark>م الرحيم اورآخر مين لاحول ولاقو ة الا بالله العلى العظيم بي<u>ه ه</u>ية اوربيليو ل يوجهي اسكي تلقين ۔ فرماتے نماز تہجد کے بعدم اقدفر مانا بھی آ کے معمولات شریف داخل تھااورنماز اشراق کی ادائیگی کے بعداعلٰی ا حضرت سر کارکیلانی تدٌس برءُ والعزیز اورقبله شاہ جی صاحب قدُّس برءُ والعزیز کے مزار ہائے مقدسہ برروز انہ حاضری دینااور وہاں گھنٹوں مراقبہ فرمانہ بھی آیکامعمول شریف تھا آخری دور میں گھنوں کی تکلیف سے قبل جب تک آپ دوزانو بیٹھ سکتے تھے جب حضرت اعلٰی شرقپوری تُڈیں بڑ ۂالعزیز کے مزار برانور برحاضری دیتے تو ساری ساری رات مزارمقدس برمرا قبیفر ماریتے اوراغلیجضر ت سرکار کیلانی تُدُس بِرُ وَالعزیز کے مزارِمقدس برعلالت کے یا وجود بھی آ بنے حاضری اور مراقبہ کوتر کنہیں فرمایا آ پ سلسلۂ عالیہ نقشبند بیہ کے بنیا دی اصولوں یعنی نظر برقدم 'سفر دروطن اورخلوت درانجمن وغيره كےمظهر اتم تھے اور پیلیوں کوبھی اسکی تلقین فرماتے خصوصاً اس بات کی خاص تاكىدفر ماتے كە

از دروں شوآ شاوز ہیروں بیگا نہ وش ایں چنیں زیباروش کم می بوداندر جہاں (اندر سے آ شنا ہواور ہا ہر سے بیگانوں کی طرح رہ ایسی خوبصورت روش دنیا میں کم ہی یائی جاتی ہے) بابهشتم

غوث العالم سيرمحمر بإفر على شاه صاحب بخارى

قدسٌ بِسرُّ وُ العزيز

2

معمولات شائدروز

آپ اینے تمام متعلقین ومتوسلین خواہ وہ آ کیےعزیز وا قارب ہوں یادیگر بیلی ہرکسی کیلئے امر بالمعر وف اور نہی عن المئکر کا خاص اہتمام فرماتے ۔اوربیلیوں کی ظاہری و ماطنی اصلاح کیئے باطنی توجیات کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی خوب ارشاد و رہنمائی فرماتے آپ دینی امور میں انتہائی متصلب تھے بدعقیدگی اور بڈمملی کاسخت رد فرماتے اورمسلک حق اہلسنت و جماعت برختی ہے قائم رہنے کا حکم فرماتے بدمذ ہموں کار دِبلغ فرماتے اور بدممل لوگوں خصوصاً مناصب دینیہ برِ فائز حضرات میں سے اگر کسی میں کوئی عملی کمزوری ہائی جاتی تواسے بہت ہی سخت ز جر فرماتے آپ اپنے نو رایمانی ، کشف صحیح اور فراست مومنانہ کی بدولت لوگوں کے پیشیدہ خامیوں پر مطلع ہو جاتے اورانکی اصلاح فرمادیتے اوربعض اوقات خاصاز جربھی فرماتے کئی بارایسے ہوا کہ اگریسی کی نماز پنج گانہ ما نمازِتہجدیا دیگرامورِ دینیہ میں اگر کوئی وکوتا ہی آ جاتی تو تو جونہی وہ ایکے پاس حاضر ہوتا آپ اپنے نورِایمان سے مطلع ہوجاتے اوراسے آتے ہی زجرفرہاتے ہوئے اپنے حجر ہُ میار کہ سے نکل جانے کا حکم فرماتے اوراس انداز ہے اس پر توجہ فرماتے کہ وہ آ دمی فوراً تائب ہو جا تا اور اسکے احوال کی اصلاح ہو جاتی ۔آ ہے بمیشہ غیرمحرم ف عورتوں کی ملا قات سے اجتناب فر ما ہااور نہ ہی کسی غیرمحرم عورت کواہنے یاس حاضر ہونے کی اجازت ہی دی بلکہ آپ خودانسے بردہ فرمایا کرتے تھے آپنے عورتوں کی اصلاح کیلئے عارفہ،صالحہ،صائمہ،ساجدہ،ولیہ کاملہ قبلہ چن جىسر كار كى والده محتر مەكى ۋيو ئى لگاركھى تقى جوخوا تىن آستانه ُ عالبە بر حاضر ہوتىں انہيں حکم تھا كەو ە مابرد ہ گھرييس قبلہ چن جی سر کار مذلا اوالی کی والد ہمجتر مہ کے باس حاضر ہوں اس طرح آ ہے ہی انکی اصلاح فر ما تیں اور ان کے مسائل کا حل فرما تیں۔آپ ڈس بڑؤ العزیز نے تادم وصال ہر معاملہ میں ابتاع سنت کواپنامعمول بنائے رکھااور دوسروں کوبھی اسکی تلقین فرماتے رہے آپ ہرا یک بیلی سے یہارشادفرماتے کہ''برخودار!جب مبھی کوئی كام كرنے لگوتو يہليے بيەمعلوم كرلو كەكىيا اللەتغالى اور اسكے رسول پاك صلّى الله عليه وسلّم اس كام ميں راضي میں (اوروہ کام شریعت مطہر ہ کےمطابق ہے) تو اسے کرلواورا گروہ راضی نہیں (اوروہ کام شریعت مطہر ہ کے مطابق نہیں بلکہ مخالف ہے ) تو بھول کربھی اس کام کے کرنے کا خیال نہ کرنا''اور یہ بھی فرمایا کرتے کہ''بر خوردار! ہم چندسال قبل اس دنیا میں نہیں تھے اور چندسال بعد بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے بید دنیا کا مال و اسباب سب پہیں رہ جائے گا صرف ایمان اوراعمال صالحہ کی دولت ساتھ جائے گی پس اس دولت کو حاصل کرنے کیلئے کوئی لمحہ ضائعے نہیں کرنا جا ہیے اورخوب محنت کرنی جا ہیے۔آپ کے معمولات شریف میں بیجی ہے آپ کثرت سے ذکرِ خفی فرماتے تھے اور درود شریف آپ کامحبوب وضیفہ تھا اس کی بہت ہی کثرت فرماتے اور قر آن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے فرماتے آ یے قر آن کریم کی تلاوت امام اہل سنت الشّاہ احمد رضا خان

فاضلِ بریلی رحمۃ اللّٰدتعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن'' کنزلایمان شریف'' کے ساتھ فرماتے اور کتبِ نصوف میں کشف الحجو ب شریف'' مکتوبات امام ربانی اور کیمیاءسعادت پڑھنے کا ارشاد فرماتے راقم الحروف (محمد احسان اللّٰہ نقطبدی غفرلہ )نے آپ کوکشف الحجو بسشریف کا مطالعہ خود دیکھا ہے۔

حضورغوث العالم قدَّن برُّ العزيز کا کرنل منظور حسين صاحب کی طرف ایک مکتوب شریف ککھااوراس میں کتپ تصوف کے مطالعہ اور کچھ دیگراُ مور سے متعلق کچھاس انداز سے واضحت فر مائی ہے: آپ فر ماتے ہیں'' برخودار منظور حسین صاحب!

اسلام علیم: آپ کا خط ملا، مکتوبات شریف، قصیده برده شریف، کیمیاء سعارت حضرت امام غزالی رحمة الله تعالی اور ورور تاج شریف پڑھتے رہا کریں۔ آپ نے زیارت کے متعلق لکھا ہے، این سعادت بزور بازونیست ۔ ورورشریف پڑھنے بیس بیک سوئی اور آرام سے پڑھنا چاہیے جس بزرگ کی جوبھی کتاب پڑھیں اسے مکتوبات شریف پرخ لیا کریں اگر مکتوبات شریف سے مطابقت ہوتو پڑھا کریں ورنہ خیر۔ قرب قرب ہی ہے اور دوری دوری بی جائین اگر نبست بحال ہوتو پھر دوری بھی قرب بن جاتا ہے۔ قرآ نیکرین کا حفظ یا ناظرہ پڑھنا اپنے اوپرلازم کرلیں۔ نصوف کی کتابیں بیشک پڑھا کریں لیکن مکتوبات شریف کی روشنی میں ہی چلنا بہتر ہے آگر کسی بزرگ یا کسی دربارشریف کی حاضری سے یا کسی وظا کف سے پچھے حاصل ہوتو وہ اپنے ہی سلسلے والے بزرگوں بیس جھیں ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی راستہ نصیب نہیں ہوتا اس کا خاص خیال کی تعمیل اللہ تعالی خاتم بالخیر فرماوئیں۔

والسّلام\_(بتاریخ ۲۲۴ پریل ۱۹۹۴ء)

آپ کے خلیفتہ مجاز اور منظورِ نظر قبلہ قاری خالد محمود صاحب مدَّ ظِلْہ العَالَ فرماتے ہیں کہ آپ کے معمولات شریف میں یہ بھی تھا کہ آپ نے خاندان سادات میں سے حاجت مند حضرات کے لیے اوران کے علاوہ دیگر ضرورت مندلوگوں کے لیے بھی ایک خاص امداد کا اہتمام فرمار کھا تھا اور بیسب کچھ آپ اپنی جیپ خاص سے عنا یئت فرمایا کرتے تھے وصال شریف کے وقت تک آپ کا یہ ماہا نہ امدادی فنڈ تؤے ہزار تک پہنچا ہوا تھا ۔اس کے علاوہ مال جربیلیوں کے لیے لنگر شریف کا اہتمام بھی فرماتے اور آستانہ عالیہ کے خُدَّ ام کی ضروریات کی بھی کفالت کرتے اور عرس اعلیٰ حضرت سرکار کیلانی سیّد نور الحن شاہ صاحب بخاری قدُس بِرُ وَ العزیز اور حضرت قبلہ شاہ جی خود برداشت فرماتے ۔ (آخری کچھ سالوں سے صاحب قدُس بِرُ وَ العزیز کے عرس شریف کے تمام اخراجات بھی خود برداشت فرماتے ۔ (آخری کچھ سالوں سے

غوث العالم سيدمحمد بإقرعلى شاه صاحب بخارى قدس بير مُ وُ العزيز ورؤيائے صالحہ

آپ کے خلیفہ مجاز حاجی محمر شفتق صاحب لا ہوری مدَّ ظِلَہ انعَالی نے عرس شریف کے موقع پرلنگر شریف کی کافی خدمات اپنے ذمہ لے لیس ہیں ) اس کے علاوہ آپ قدُّ س برُّ ۂ العزیز اپنی تمام اولا دکی بھی مالی اعانت فرماتے۔ آپ نے تعمُّن سے تعمُّن حالات میں بھی کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں فرمایا اور نہ ہی عمر بھر دولت کے حصول کے لیے کہیں سفر فرمایا آپ انتہائی مستغنی طبعیت کے مالک تقے اور رب تعالیٰ کی صفتِ صدیت کے خاص مظہر تھے۔

### جُزُءً مِنَ النُّبُوَّةِ" (متفق عليه)

(مشكوة المصابيح كتاب الروياص ٣٩٨)

ترجمہ؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: سچی خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے'۔ ( بخاری وسلم )

اس حدیث مبارک کے تخت شخ محق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

ظاہر ہے ہے کہ جزئیت سے مراداس کی وہ حقیقت نہیں جواہل معقول کے ہاں

متعارف اوران کی اصطلاح ہے بلکہ مراد ہے کہ تچی خواب لواحقِ نبوت اور صفات انبیاء کرام
علیہم السلام سے ہے۔ اور صفات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
علیہم السلام سے ہے۔ اور صفات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
اس کی باتی کی مرتب کا بیان ہے۔ لیمن سے متصف ہوتے رہتے ہیں۔ مقصود سچی خواب کی مدح اور
اس کی بلندی مرتبہ کا بیان ہے۔ لیمن سچی خواب اس عالم (عالم نبوت) کا پرتو اور اس سے مشابہ
ہے۔ اگر چہ سچی خوابیں و کیصنے والا نبی نہیں ہے۔ جسیا کہ دوسری حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ''
نیک وروش راہ ، علم وگرانباری اور میا ندروی نبوت سے ہے'۔ بلکہ جمیع صفاتِ کمال دراصل
و ہیں سے ہیں۔ ریک ضیص مزیدا خصاص وا متیاز کیلئے ہوگی اور بلا شبہ یہ غیرانبیاء میں بھی موجود
میں ۔ آخرولا بیت بھی تو نبوت ہی کاظل ہے اور جو بچھو ہاں ہے اسی کا یہاں پرتو پڑ رہا ہے

(اشعة اللمعات ٤٨٠)

بالخصوص جس خواب میں حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہواس کے سیا ہونے اور خواب میں آپ سلی الله علیه وسلم کی زبارت کے آپ ہی کی زیارت ہونے پر متعدد احادیث مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم شاہد میں ۔ چنا نجید حضرت سید نا ابو ہر پر ہ وضی الله عنه روایت فر ماتے میں ۔

"انِّ رَسُولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم قَالَ "مَنُ رَّانِيُ فِي الْمَنَام فَقَدُ رَانِيُ فَإِنَّ

رؤیاءصالحہ کی صحت وحقیقت سے کسی کوا نکار کی گنجائش نہیں ہے جتی کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

''برصحتِ رؤيائے صالحہ وحقیقت آن اجماع ست مر اہلِ حق را''

(اشعة اللمعات كتاب الرويا جلد ٢٥٨)

ترجمہ؛ رؤیائے صالحہ(نیک و تچی خوابوں) کی صحت وحقیقت پراہل حق کا جماع وا تفاق ہے'۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ اِلَّاالُمُبَشِّرَاتُ قَالُوُا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الْرُّوْيَا الصَّالِحَةُ" رواه البخارى و زاد مالك عن عطاء بن يسار" يَرَاهَا الوَّجُلُ الْمُسُلِمُ أَوْ تُوَىٰ لَهُ"

(مشكوة المصابيح كتاب الرؤياص٣٩٨)

ترجمہ؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نبوت کے آثار سے باقی نہیں رہیں مگر مئیّر ات (اچھی خوابیں جود کیفے والے کوخو شخری دیں) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے عرض کیا:مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: نیک سچی خوا ہیں۔ اس حدیث کوامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت فر مایا ہے اور امام مالک

رحمه الله تعالى نے عطابن بيار رحمه الله تعالى كى روايت سے اس قدر مزيدروايت كيا ہے

کہ''اچھی و سچی خوابیں جنہیں مسلمان شخص ( خود ) دیکھتا ہے یااس کے بارے میں کسی اورمسلمان شخص کودکھائی جاتی ہیں۔''

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولَ الله صلَّى الله عَيه وسلم "اَلرُّوأَيَا الصَّالِحَة بُجُزُءٌ مِن سِتَّةٍ وَّارُبَعِينَ

و بطلان کو راہ نہیں ہے اور شیطان کہ جس کا کام ہی ہے ہے کہ لوگوں کیلئے خواب و بیداری میں مختلف صورتوں میں متمثل و متلبس ہوتار ہتا ہے وہ ہر گز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں نہیں آئے سکتا۔ اور نہ ہی کسی صورت میں آئر دیکھنے والے کے سامنے ایسا جھوٹ ہی بول سکتا ہے ( کہ وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے) اور نہ ہی اس کے دل میں ایسا خیال ہی ڈال سکتا ہے۔ سنت الہی اسی طرح جاری ہے۔ علاء حق نے اس امر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص سے شار کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہے تھم ( کہ شیطان آپ کی صورت میں متمثل نہیں ہوسکتا) آپ صلی اللہ علیہ وسکتا کہ سے سال اللہ علیہ وسکتا کہ سے سے سال اور کیلئے نہیں ہوسکتا کہ سے سے سالہ علیہ وسکتا کہ سے سے سالہ علیہ وسکتا ہے۔

(اشعة اللمعات كتاب الرؤيا جلدنمبراص ٢٢٨)

(اشعة اللمعات كتاب الرؤما جلد ٢ ص ١٨٢)

شخ محقق ہی دوسرے مقام پیفر ماتے ہیں:

بعض محققین نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں خدا بن کر تو آسکتا ہے اور سے جمھوٹ بول سکتا ہے اور دیکھنے والے کے دل میں ایسا وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ اس صورت میں متمثل ہے۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہر گرنہیں آسکتا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا جھوٹ با ندھ سکتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ ولسلام مظہر برایت بیں اور شیطان مظہر صلالت ۔ اور ہدایت و صلالت آپس میں دونوں ضدیں ہیں۔ حضرت حق تعالیٰ و تقدیں مطلق ہے صفت اصلال و ہدایت کا جامع ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے اور مُحسِل بھی اور جمیع صفات متضادہ کا جامع ہے۔ اور مُحلوقات سے الوہیت کا دعویٰ و یہے بھی صریح البطلان ہے۔ اور مُحلیٰ نبوت کے۔ بہی وجہ ہے کہ صریح البطلان ہے۔ اور ماس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ، برخلاف دعویٰ نبوت کے۔ بہی وجہ ہے کہ اگرکوئی الوہیت کا دعویٰ کرے تو اس سے خرقِ عادت کا صدور ممکن ہے مگر جھوٹے نبوت کے دعویٰ برائر خرقِ عادت کا صدور ممکن ہے مگر جھوٹے نبوت کے دعویٰ بدار سے اس کے دعوے کے موافق ہرگر خرقِ عادت کا صدور ممکن ہے مگر جھوٹے نبوت کے دعویٰ بدار سے اس کے دعوے کے موافق ہرگر خرقِ عادت خاہر نہیں ہوسکتا''۔

الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِينٌ" ـ (مَّنْقَ عليه)

(مشكوة المصابيح كتاب الرؤيا ٣٩٨)

ترجمہ؛ بیشک رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ (بخاری ومسلم)

اسی طرح حضرت ابوقیا ده رضی الله عندروایت فر ماتے ہیں

قَالَ رَسُولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلم "مَنُ رَّانِيُ فَقَدُ رَاَى الْحَقَّ" ـ (مَّقْقَ عليهِ) (مَثَلُو ةَالْمِصانَّ كَابِالروباص٣٩٣)

ترجمہ؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مجھے (خواب میں ) دیکھااس نے حق دیکھا''۔ (بخاری ومسلم )

مزيد حضرت ابو ہريره رضى الله عنه بى ايك اور روايت ميں فرماتے ہيں: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلم ''مَنُ رَّانِيُ فِيُ الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيُ فِيُ الْيَقُظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيُطَانُ بِيُ"۔(مَثَّقْ عليهِ)

(مشكوة المصانيح كتاب الرؤياص ٣٩٣)

ترجمہ؛ رسولاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھاوہ عنقریب بیداری میں بھی میری زیارت سے مشرف ہو گا اور شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا''۔ ( بخاری ومسلم )

شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ان احادیث کے تحت ارشاد فر ماتے ہیں:

یہ احادیث مبار کہ باوجود تعدد طرق اوراختلاف الفاظ کے اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا اور تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت سے مشرف ہوا کیونکہ آپ کی حقانیت وعزت کے سراپر دہ کے گر د کذب

د یکھا کیونکہ بہرصورت (جس میں دیکھنےوالا مجھے دیکھے) میں ہی دیکھا جاتا ہوں'' لیکن کہا گیا ہے کہاس کی سندضعیف ہے۔واللہ اعلم ۔اورایک اور جماعت کا ند ہب بیہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوآپ کے حلیہ مخصوص اور صفات مخصوصہ کے ساتھ دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقہ ً زیارت ہےاورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کاا دراک ہے۔اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی الله علیہ وسلم کی مخصوص صفات کےعلاوہ دیگرصفات برزیارت آپ کی صورت مثالی کا ادراک ہے۔اور دونوں قتم کی خواب حق ہے،اضغاثِ احلام سے نہیں ہے۔اور نہ ہی شیطان کیلئے اس میں کسی طرح تمثل کی گنجائش ہے۔ گر پہلی خواب حق ہے اور حقیقت و تحقیق ، اور دوسری بھی حق ہے گرتمثیل و تاویل ،اول کیلئے تعبیر کی گنجائش نہیں کیونکہ وہاں نتلبیس ہےاور نہ ہی متخیلّہ تصویر ،اور دوم تعبیر کی مختاج ہے۔ پس' وُفَقدُ رَانی''یا' فَقَدُ رَ اَی اَلْحُقُ'' کامعنی بیہ ہوگا کہ آپ سلی الله علیه وسلم کی جس صورت میں بھی زیارت کی ہوحق ہےاورحق کی طرف سے ہے، باطل نہیں اور نہ ہی شیطان کی<mark>طرف سے ہے</mark>۔امام محی الدین نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیقول ( کہ جس نے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں حلیہ مخصوصہ کے ساتھ رزیارت کی اس نے حقیقة آپ کی زیارت کی اور جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مخصوصہ اور صفات مخصوصہ کے علاوہ کسی اور حلیہ و صفات برزیارت کیاس نے حقیقۂ آپ کی زیارت نہیں کی بلکہ آپ کی صورت مثالی کاادراک کیا ہے) بھی ضعیف ہے صحیح بیہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھااس نے حقیقةً آپ ہی کی زیارت کی ہےخواہ کسی بھی صفت پراسے زیارت ہوئی ہو لیعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت معروفہ اور حلیہ مخصوصہ پر ہوئی ہویااس کےعلاوہ کسی اورصفت پر ، کیونکہ صفات کا مختلف ہونا ذات کے مختلف ہونے کامُوجِب نہیں ہے۔ جیسے زمان ومکان کامختلف ہونا ذات کے مختلف ہونے کامُوجِب نہیں ہوتا۔ پس مَر ئی ( دکھائی دینے والا ) جس لباس اور جس صفت پر بھی ہو ، ذات ہی ہے اور صفات برد ہ ذات ہیں'۔ (افعۃ اللمعات کتاب الرؤیا جلد نمبر۲)

مزید فرماتے ہیں:

''جمحقتین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہان احادیث مبارکہ ( کہ جن میں آیا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اس نے حقیقةً آپ ہی کی زیارت کی ) کا محمُل بدہے کہ کسی نے خواب میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخصوص صورت ِ مبار کہ اور مخصوص حلبیۂ ممار کہ میں زیارت کی ہوجس کے ساتھ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم د نیا میں تشریف لائے ہیں۔ پھر ان میں ہے بعض نے قدر ہے وسعت وعموم سے کا م لیا اور کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اس حقیقی صورت میں د کھیے جوعمرشریف کےخواہ کسی بھی حصہ یعنی جوانی ، کہولت اور آخری امام میں آپ کو حاصل رہی ہو۔اوربعض نے اس کا دائر ہ مزید تنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ (ان احادیث مبار کہ کامخمل میہ ہے کہ کسی نے خواب میں ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس مخصوص صورت و حلیہ مبار کہ میں دیکھا جس صورت وحلیہ مبار کہ پرآ ہے آخری ایام میں اس دنیا سے تشریف لے گئے حتی کہ آپ کے اس وقت سراقد س اور پایش مبارک کے سفید موئے مبار کہ جوبیس تک بھی نہ ہنچے تھے، کی تعداد کا بھی اعتبار کیا۔اور حضرت حماد بن زیدر حماللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہامام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی شخص آ کرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں د کیضے کا واقعہ بیان کرتا تو آپ فر ماتے کہتم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوئس شکل وصورت میں دیکھا ہے؟اگروہ څخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکل وصورت بیان نہ کرتا جس کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپاسے فرماتے کہ جاؤتم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں گی'۔ (اشعة اللمعات كتاب الرؤيا جلد ٢٨٢ (٢٨٣)

مزیدشنخ محقق رحمه الله تعالی ہی فرماتے ہیں:

''اگر چەحفرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ سے ایک دیگر طریق سے یوں روایت بھی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ''جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں ایک مقام پرامام غز الی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام نقل فر ما کراس کا حاصل یوں بیان فر مایا ہے:

''مرئی ( دکھائی دینے والے ) بہرصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں مگر صورتِ ہ مثالیہ کے ساتھے،اور باو جود یکہ مرئی ذات یا ک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتی ہےاوروہ واحد ہی ہے مگر ا صورت مثالیہ کامختلف ہونااس جہت سے ہے کہ دیکھنے والوں کے قلوب کے آئینوں کے احوال کااس میں ذخل ہے۔اورصورت مثالیہ مرئیہ کےحسن و جمال میں جواختلا ف وتفاوت پایا جا تا ہے اس کا سبب بھی یہی ہے ۔ جبیبا کہ آئینوں کے احوال مختلف ہونے سے صورتوں کے احوال میں تفاو<mark>ت ظاہر ہوتا ہے۔</mark> پس جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں صورت ِحُسَن میں زیارت کی تو اس رائی (دیکھنے والے) کے حُسنِ دین کے باعث ہے۔اور جس نے اس کے برخلاف مشاہدہ کیا تواس کے دین وایمان کیناقص ہونے کی بنایر ہے۔اسی طرح کسی نے آپ کو بڑھا بے والی صورت میں دیکھا اور کسی نے جوانی والی صورت میں ،کسی نے اس حال میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم اسے راضی نظر آئے۔اور کسی نے آپ صلی ۔ اللہ علیہ وسلم کوغضبناک دیکھا،کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت گریہ میں دیکھا اورکسی نے مسکراتے ہوئے ،کسی نے خوش دیکھااورکسی نے ناخوش،تو ان تمام احوال کے مختلف ہونے کا باعث رائی ( دیکھنےوالے ) کے حال کامختلف ہونا ہے۔ پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کوخواب میں د کھناد کیھنے والے کے باطن کےاحوال کی معرفت کا معیار ہے۔اوراس میں سالکان طریقت کیلئے ایک مفید ضابطہ ہے کہ جس ہےاینے باطنی احوال کو جان سکتے ہیں''۔

امام ربانی حضرت سیدنامجد دالف ثانی تُدّین سِرُ ۂ العزیز اروشا دفر ماتے ہیں: صاحبِ فتو حات ِ مکتیہ عدم ِ مُثَلِّ شیطان رامخصوص بصورت خاصۂ آ ں سر وَ رعلیہ الصلاۃ سیسید : نیسید نیسید کی سیسید ترقیق سیسید نیسید نیسید نیسید نیسید کی سیسید ترقیق

صاحب و حاصی ملید علام بسیطان را سیطان را سورت جارت حاصهٔ الم مرورت استوه و السام که مدفون در مدینه است میسازد و حکم بعدم آن تُمثُّل بهرصور بیکه بینند، تجویز نمی نماید و شک نیست که شخص آل صورت علی صاحبا الصلوات والتسلیمات خصوصاً در منامات بسیار معتمِّر است \_ پس چگونه شایان اعتماد بود؟ واگر عدم تمثُّل شیطان را مخصوص بصورت خاصهٔ آل سرورصلی الله علیه و بهرصور بیکه به بینند، عدم آل تمثُّل را درال صورت تجویز نمائیم، چنا نکه السیارے از علماء بدال رفته اند، نیز مناسب رفعتِ شانِ آل سرور است علیه و علی اله الصلوة و السلام \_

( مکتوب۳۷۷ دفتر اول)

اینے دست مبارک سے مجھے اپنے ساتھ کرتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ پیھیے نہیں ہٹنا بالکل ساتھ ہی ر ہنا ہے۔ پھر کافی دیرتقریباًاڑھائی گھنٹے تک اسی انداز سے حضورعایہ انسلوۃ والسلام کی بارگاہ اقد س میں حاضری نصیب رہی اور حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کچھارشادات فرماتے رہے جتی کہنماز عصر کا ونت ہو گیا۔سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور شہنشاہ ولایت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہآ پنماز کے لیے جماعت کروا ئیںانہوں نے عرض کیاحضورآ پ کی موجود گی میں میں کیسے جماعت کرواسکتا ہوں۔حضورغوث العالم قُدِّسُ بِررُّ ۂ العزیز ارشادفر ماتے ہیں کہ میں نے ا ہے دونوں ہاتھوں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باز ومبارک تھام کرعرض کیا کہ حضور آ پ ی موجودگی میں کوئی بھی جماعت نہیں کروائے گا۔آپ خود ہی کرم فرما ئیں اورنمازیڑھا ئیں۔ . بهم سبحی حاہتے ہیں کہآ ہے کی اقتداء میں نماز پڑھیں ۔پس میری استدعا پیسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودامامت کروائی حضورغوث العالم قُدِّسٌ بِرُّ ۂ العزیز فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ میں جاتے <u>تھے تو حضرت اعلیٰ</u> شرقپوری وُہِّ س بر ؓ ۂ العزیز کا سرا قدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دا ئیں تل<mark>وے مبارک کے بی</mark>چھے بالکل ساتھ ہوتا اور میرا سرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں تلو بے مبارک کے پیچھے بالکل ساتھ ہوتا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت عطا فر ما كى \_حضورغو ث العالم قُدِّسُ بِرُّ ؤ العزيز فر ماتنے ہيں كەسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے بے شارمر تنباینے اس غلام (حضورغوث العالم قُدِّسُ ہُرُّ ۂ العزیز ) پر کرم فر مایا اور اپنے دیدار ہے مشرف فرمایا ۔مگر آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے سب سے زیادہ وقت اسى دفعه ميسرآيا فللله الحمد

آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ نثریف کے خادم حاجی محمداسلم صاحب کیلانی لا ہوری

(اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب الرؤيا جلد ٢٥٣)

الى حاصىل جس نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مخصوصہ معروفہ میں کی ہویا صورت مثالیہ میں، بہر صورت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت سے مشرف ہوااور اس نے حق دیکھا اور حق سنا۔

اب ہم حضورغوث العالم مدخلہ العالی کے پچھ مبشرات ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلفاء راشدین اور اہلبیت پاک رضی اللہ عنہم سمبیت حضور غوث العالم قُدِّس سِرُّ ؤ العزیز کواییے دیدار سے مشرف فرمانا:

حضورغوث العالم قُدِّسٌ بِرُّ هُ العزيز كي ايك مرتبه طبيعت مبارك قدرے ناساز ہو كي اورآپ لا ہورہپتال تشریف لے گئے ان دنوں اکثر آپ یہاستغراقی کیفیت رہنے گئی ۔ایک وفعهاسی کیفیت میں تھے کہ حضرت اعلیٰ شرقیوری قُدِّسُ سِرُّ ۂ العزیز تشریف لائے آپ فرماتے ہیں کەحضرت اعلیٰ شرقپوری قُدُسٌ بِیرُّ ۂ العزیز نے آ کرارشا دفر مایا کهآ وُحضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلیں ۔اور یہ کہہ کر مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔آ گےایک بہت ہی عمدہ كمره تقاجس ميں انتہائي نفيس قشم كا قالين بجھا ہوا تھاجس پرسر كار دو عالم صلى الدعليه وسلم تشريف فرما تھے آپ کی ایک جانب حضرت سیدنا ابو بکرصدیق ،سیدناعمر فاروق ،سیدناعثان ذوالنورین رضى الدّعنهم تشريف فر ما تتھ\_اور دوسرى جانب حضرت سيدناعلى المرتضىم مشكل كشا حيدر كرار اور حضرت حسنین کریمین رضی الدعنهم تھے اور اسی طرف مگر تقریباً دس فٹ کے فاصلہ پر حضرت سیدہ خاتونِ جنت فاطمة الزہراءرضی الله عنهاایک انتہائی سفید حیا درمبارک سرسے لے کریا وَں تک اس انداز ہے اوڑ ھے ہوئے تشریف فر ماتھیں کہ اس میں ہے آپ کا ناخن مبارک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ شرقپوری قُدِّسُ سِرُّ ۂ العزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ا سامنے بیٹھ گئے۔اور مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھالیا۔ میں نے تھوڑا سابیجھے ہونا چاہا تو آپ نے

کی دختر نیک اختر جو کهانتهائی پارسا،صوم وصلاة کی پابنداورسرکارِ دوعالم کی بارگاهِ اقدس میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کرنے والی ہے، کوخواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فر ما یا اورساتھ ہی آ بے سلی اللہ علیہ وسلم نے حضورغوث العالم قُدُس سِرُّ ۂ العزیز کی طرف اشارہ کر کےاسے فرمایا کٹُم ان کی بیعت کرلوان کی بیعت میری ہی بیعت ہے۔ جب یہ بات حضورغو ث العالم قُدِّسُ بِيرٌ وُ العزيز كے خليفه مجاز حاجي محمد شفق صاحب لا ہوري مرخله العالي كے حضور عرض کی گئی تو انھوں نے جس وقت حضورغو ث العالم قُدّس بِيرٌ ۂ العزيزان کے ہاں لا ہورتشريف لائے ، حاجی محمراسلم صاحب کوان کی بیٹی سمیت اینے ہاں بلالیا۔اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہمارے گھر کی عورتیں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی زیارت ہے مشرف ہونا حیا ہتی ہیں مہر بانی فر ما کرآپ یا نچ منٹ کے لیے اُٹھیں حاضری کا موقع عطا فر ما دیں ۔آپ نے ارشادفر مایا کہ میںعورتوں سے ملا قات تو نہیں کیا کرتا بہرحال وہ بایردہ آئیں اور دور ہی ہے ہوکر واپسچلی جا ئیں ۔انھوں نے ایسا ہی کیا۔ان میں حاجی محمراسلم صاحب کی بیٹی بھی تھی۔ جب اُس سے اس کے بعد یو حیھا گیا کہ خواب میں سر کا رِدوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف اشارہ فرما کرتمہیں ان کی بیعت ہونے کا حکم فرمایا تھا، کیاوہ یہی ہیں؟ تو اس لڑ کی نے فتم کھا کرکہا کہخدا کیفتم بالکل وہ یہی ہیں ۔اس کے بعد حاجی محمشفق صاحب مدخلہ العالی نے حضورغو شِي عالم قُدِّس مِرُّ ۂ العزيز کي بارگاہ ميں اس لڙکي کا معامله عرض کيا اور اسے بيعت فر ما لينے کی بھی گزارش کی آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں عورتوں کو بیعت نہیں کیا کرتا اور نہ ہی ان سے ملتا ہوں ۔ ہاں وہ حضرت کیلیا نوالہ شریف آ جا <sup>ک</sup>یں تو میں چن جی صاحب کی والدہ (حضورغوثِ العالم قُدِّسُ مِرُّ ۂ العزیز کی زوجہ محترمہ ) کو جو کچھاٹھیں بتا نا ہے بتا دوں گا اور وہ میری طرف سے انھیں بتا دیں گی۔انھوں نے ایسا ہی کیا اورآپ کے ارشا دے مطابق اسی طریقہ کے مطابق سلسله عاليه مين داخل ہوگئيں۔

ابھی سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سر کارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فر مایا اوراپنی زیارت سے اس انداز میں اسے مشرف فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ مقدس میں پانچ انتہائی نورانی صورت شخصیات موجود ہیں۔ جن میں سے ایک حضور غوث العالم قُدِّس بِرُّ ۂ العزیز علی عیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث العالم قُدِّس بِرُ ۂ العزیز کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: وہ یہی ہیں نا کہ جن کی بیعت کے متعلق میں نے تہمیں کہا تھا۔'' اور ساتھ یہ بھی فر مایا کہ 'اس وقت پوری دنیا میں ان پانچ سے بڑھ کر مجھے کوئی پیا را نہیں اور حضور غوث العالم قُدِّس بِرُ ۂ العزیز کے کند ھے مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ یہان پانچ میں سے بھی مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں''۔

سر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضورغوث العالم قُدِّس بِیرٌ وُ العزیز کی عیادت کے لیے تشریف لانا:

جن دنوں حضور غوث العالم فَرِّسَ بِرُّ ہُ العزیز کے دل کا بائی پاس تھا اور آپ لا ہور ہبیتال میں خے تو ایک رات ہمیتال کے چوکیدار نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی صورت ہستی تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت سار نے نوار نی صورت ہزرگ ہیں۔ چوکیدار نے جب ان کے متعلق دریافت کیا تو ساتھ والوں نے فر مایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور خدام ہیں۔ چوکیدار نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ؛ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں عرض کیا ؛ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں عرض کیا ؛ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ؛ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیتا ل میں سید محمد با قرعلی شاہ صاحب نام کے جو شخص ہیں ، جن کا کل دل کا آپریشن ہوا ہے ہم ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں لہذا تُم نے کسی کو اندر آنے سے منع نہیں کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیتا ل میں حضور غوث العالم فَرِّ مَن بِرُّ ہُ العزیز کے کمرہ میں اُن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ صبح میں حضور غوث العالم فَرِّ مَن بِرُّ ہُ العزیز کے کمرہ میں اُن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ صبح میں حضور غوث العالم فَرِّ مَن بِرُ ہُ العزیز کے کمرہ میں اُن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ صبح

حضورغوث العالم قُدِّسُ بِرُّ ۂ العزيز كے خادم خاص سيدمجر قاسم على شاہ صاحب بخارى سٹمۂالڈ تعالی فرماتے ہیں کہا یک دن دو پہر کے وقت میں اکیلا ہی آپ کی بارگاہ میں حاضرتھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: قاسم علی!اب تھوڑی دیرآ رام کرلیں ۔شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ سے اجازت لے کر جامعۃُ التور چلا گیا وضو کیا اور کچھ در قر آن کریم کی تلاوت کی اورسو گیا آ تکھ لگتے ہی کیاد کیصا ہوں کہ حضورغو ث العالم قُدِس بِرُّ ۂ العزیز تشریف لائے ہیں اور باز و سے پکڑ کر فر مار ہے ہیں کہ قاسم علی اُٹھوجلدی کرو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ نے دود فعہ فرمایا اُٹھواُٹھو میں اُٹھا کیاد بھتا ہوں کہایک باغیجہ میں ہوں اورایک کیاری ہے جس میں بہت زیادہ سبزہ ہےآ یہ نے آ گیہاتھ بڑھایااور فرمایا کہ میرے ہاتھ کےاویرا پناہاتھ رکھومیں <mark>نے آپ کے دست</mark> مبارک کے اوپراپناہاتھ رکھ دیا آپ نے اس کے اوپراپناصافہ ڈال دیااوراس <mark>کےاو بر میں نے</mark> بھی اپناصافہ ڈال دیا۔ پھراسی کیاری میںمغرب کی جانب <u>جلنے لگے</u> کیاری ہےآ گےمغرب کی جانب ایک راستہ فرش کی طرف نکلتا تھااس ہے فرش کی طرف نکلے اور جانب جنوب چلنے لگے۔بس تین قدم ہی چلے تھے کہآ گے تین سپرھیاں آ گئیں جب ہم سیر ھیوں پر چڑ ھے تو آ گے دروازہ تھا جب میں نے دروازہ کھولاتو بوں محسوس ہوا جیسے کوئی پھول باتھوں پرر کھ دیا گیا ہوابھی حجاب نہیں اُٹھا تھا پھر حجاب اُٹھ گیا اور نگاہ اُٹھی تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنا دستِ مبارک ہمارے ہاتھوں پر رکھا ہوا ہے۔ہم ایک سیرھی پیچیے ﷺ تے آپ آ گے تشریف لائے اسی طرح ہم چیچھے ٹیتے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گے تشریف لاتے گئے حتی کہ پھراس کیاری میں آگئے۔ جب کیاری کے درمیان میں پہنچے تو آپ سلی الله عليه وسلم نے حضورغوث العالم قُدُسُ سِرُّ هُ العزيز كواپنے سينة مبارك سے لگاليا اور ميں آپ سلى الله

چوکیدار نے ہیتال کے تمام عملہ ہے رات کا تمام معاملہ بیان کردیا پس ہیتال کاعملہ اور دیگر وہ تمام لوگ بھی جنھیں بیرمعاملہ معلوم ہوتا گیا حضورغوث العالم کے کمرہ اور اس کے سامنے والی گلی میں جمع ہونا شروع ہو گئے ۔جب آپ کا معالج ڈاکٹر آیا اوراس نے بیصورتِ حال دیکھی تو لوگوں کی اس قدرآ پ کے پاس بھیڑ د کیھرکر پریشان ہو گیا اورآ پ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ بیسب کچھ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو کسی کوادھرآنے کی دعوت نہیں دی آیان لوگوں ہے خود ہی دریافت کرلیں کہوہ کیوں اس طرح ہجوم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ جب ہیتال میں لوگوں کا جوم بہت بڑھ گیا اور ہیتال کاعملہ اسے کنٹرول کرنے ے عاجز آ گیاتو آپ نے اپنے معالج ڈاکٹر سے ارشادفر مایا کہ ممیں ہپتال سے چھٹی دے دی جائے اور ہماری رہائش گاہ یہاں سے قریب ہی ہے وہاں سے ہم روزانہ آ کر چیک اپ کروالیا کریں گے۔پس لوگوں کے اس قدر جموم کی وجہ سے آپ کوآپریشن کے دوسرے دن ہی اپنی ر ہائش گاہ پہتشریف لا ناپڑا۔سر کارِدوعالم صلی اللہ علی وسلم کی آپ کے ہاں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر کرم کے باعث آپ نے اتنے بڑے آپریشن کے دوسرے دن ہی اینے معالج ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے کے لیے آنے سے قبل ہی غسل فر مالیا اوراس دوران تمام قضا شدہ نمازیں بھی ادافر مالیں اور ڈاکٹر کے آنے تک آپ لیٹے ہوئے درودشریف پڑھ رہے تھے جب ڈاکٹر نے بیصورتِ حال دیکھی تو دنگ رہ گیا اور جیرت سے یو چھنے لگا کہ کیا آپ نے عنسل کیاہے؟ آپ نے ارشادفر مایا؛ ہاں! تواس نے بوچھا کہاب کیسامحسوں کررہے ہو؟ آپ نے فر مایا کہ بہت فرحت محسوں کرر ہاہوں فقط بدن میں تھوڑی سی کمز وری محسوں ہوتی ہے۔اس آپریشن کے دوران جب ڈاکٹروں نے آپ کے دل کی یاورمعلوم کی توان کی رپورٹ میتھی کہ آپ کے دل کی یاور عام شیر کے دل کی یاور کے برابر ہے۔

موتی جُڑے ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ قُدِّسٌ بِرُ ۂ العزیز کے علین شریفیں پہن لیے اور قبلہ کی جانب چل دیۓ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چیچھے چل پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے ان تین سٹرھیوں سے ہوتے ہوئے اندرتشریف لے گئے اور درواز ہ بند ہوگیا۔

ضورغوث العالم قُدِّسُ بِرُّ هُ العزيز كے پاس سر كارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم حضورغوثِ اعظم شخ عبدالقادر جيلانی اور حضرت علی شير ربانی کی تشريف آوری:

حضورغوث العالم مدخله العالي كي يوتي اورقبله چن جي حضورغوث العالم مدخله العالي كي صاحبزادی صاحبہ نے عالم خواب میں دیکھا کہ قبلہ داداجی (حضورغوث العالم 🕏 تُرِّسُ سِرٌ اُ اً العزيز ) كے ياس حضرت اعلىٰ شرقپورى وُرِّسَ سِرُّ ؤ العزيز تشريف لائے پھرسر كارِ دوعالم صلى الله عليه ۔ اُوسلم کی تشریف آوری ہوئی آپ ایک بہت ہی عمدہ کارنما سواری پہتشریف لائے جیسے آپ نے حضورغو <mark>ثالعالم فُرِّسٌ بِر</mark>ُ ۂ العزیز کے حجرہ شریف کے صدر گیٹ کے پاس کھڑا کیا حضورغوث العالم قُدِّس بِرُّ ۂ العزیز نے حضرت اعلیٰ شرقپوری قُدِس بِرُّ ۂ العزیز کی معیت میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا استقبال کیا پھرسرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم حضورغوث العالم مدخلہ العالی کے حجرہ مبارک کی ۔ اطرف آ گے آ گے چل پڑےان کے پیچھے حضرت اعلیٰ شیرر بانی قدس ستر ہ تھے اوران کے پیچھے ا حضورغوث العالم مدخله العالى، جب آ پ صلى الله عليه وسلم آپ كے حجر ه مبارك ميں تشريف لائے تو حضورغوث العالم مدخلہ العالی کے بیڈیر بیٹھ گئے اور حضرت اعلیٰ شرقپور اور حضورغوث العالم مدخلہالعالی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنیج قالین پر بیٹھ گئے آپ فر ماتی ہیں کہ تھوڑی و پر بعد حضورغو شے اعظم الشیخ عبدالقا در جیلانی قدس سرہ العزیز کی سواری فضامیں بہت دور سے : ایک ستارے کی مانندآتی ہوئی دکھائی دی حضورغوث العالم مدخلہالعالی آپ کےاستقبال کے لیے باہرتشریف لائے ۔حضرت غوش اعظم کی سواری جوں جو ں قریب آتی گئی اس کا حجم بڑھتا

تعالیٰ علیہ وسلم کی قدمبوسی کرنے لگا کبھی آپ کے دائیں قدم مبارک کو بوسہ دیتا ہوں اور کبھی بائیں قدم مبارک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے آپ کوتقریباً پانچ منٹ تک اپنے سینہ مبارک سے لگائے رکھا پھرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہوکر مجھے باز و سے پکڑ کراویراُ ٹھایا اور دوبارہ حضورغوث العالم قُدُسُ بِيرُ وَالعِزِيزِ كُواينے سينة مبارك سے لگاليااورتقريباً يانچ منٹ تك اسى طرح اينے سينه مبارک سے لگائے رکھا پھرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب چبرہ اقدس کر کے بیٹھ گئے ۔اور ہم آپ صلی اللّٰدعلیه وسلم کے سامنے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے ۔ آپ صلی اللّٰد عليه وسلم کچھ دير تک حضورغو ث العالم قُدِّسُ سِرُّ ۂ العزيز ہے گفتگوفر ماتے رہےاور آپ قُدِّسُ سِرُّ ۂ العزيز بھي آ پے صلى الله عليه وسلم كى بارگاہ ميں كچھ معروضات بيش كرتے رہے پھرحضورغو ث العالم : قُدُسٌ بِرُّ هُ العزيز نے آپ صلی الله عليه وسلم کی بارگاہِ اقدس میں میرے متعلق عرض کیا کہ حضور! پیہ بھی میرا بیٹا ہےاس یہ بھی کرم ہوجائے اس پرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں دست مبارک میرے سریراور بایاں دست مبارک میرے کندھے بررکھااورفر مایا کہان (حضورغوث العالم قُدِّ یں بڑ ۂ العزیز ) کی خدمت میں گلےر ہناتمہیں دین و دنیا کے رنگ لگ جا ئیں گے ۔ پھرآ پ صلیاللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم جلتے ہیں بیفرما کر آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اورتیسری مرتبه حضورغوث العالم قُدُس سِرٌ ۂ العزیز کواینے سینہ مبارک سے لگالیا پھر قبلہ کی جانب چیرہ اقدس کر کے چل پڑے ہم ابھی و ہیں کھڑے تھے دوقدم چل کرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور حضورغوث العالم قُدِّسَ بِرُّ ۂ العزیز سے فرمایا کہ میرے تعلین تم یہن لو اور تمہار نے علین میں پہن لیتا ہوں۔حضورغوث العالم قُدِّسُ سِرٌ ۂ العزیز اس امر سے کچھ پیکیائے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں جو کہدر ہا ہوں کہ پہن لو، پس حضورغوث العالم فَدِّسَ مِرُ ۂ العزیز نے آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آ بے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے <del>علین</del> مبارک پہن ليےوہ اس قدر خوبصورت اور چيکدار تھے کہان پرنظرنہیں ٹھہرتی تھی یوںمعلوم ہوتا تھا کہان پر

گیاحتیٰ کہوہ ایک بہت بڑی پاکلی ظاہر ہوئی اور آپ کے حجرہ مبارک کے باہر حویلی کے اندرشیر کے قریب اس کا نزول ہوا جس سے حضورغوث اعظمؓ با ہرتشریف لائے آپ کارنگ مبارک سرخ وسفیدتھااور قدمبارک چھفٹ کے قریب تھالباس انتہائی سفیدزیب تن فر مارکھا تھایا کی سے باہر تشریف لاکر حضورغوث العالم مدخله العالی ہے ملے اور دریافت فرمایا کہ حضور سرکارِ دوعالم صلی الله عليه وسلم کہاں تشریف فرما ہیں آپ نے عرض کیا کہا ندر کمرہ میں تشریف فرما ہیں پس حضور غوثِ اعظمٌ ا گےآ گے کمرہ کی جانب چل پڑے اور پیچیے بیچیے حضورغوث العالم مدخلہ العالی تھے اس طرح وہ بھی سر کارِ دوعالم صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے کچھ دیر گفتگو کا سلسلہ جاری رہااورسر کا رِدوعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم اپنے ارشادات عالیہ سے نواز تے رہے پھرآپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہاب جلتے ہیں اس کے بعدسر کارِ دوعالمصلی اللّٰدعلیہ وسلم باہر تشریف لانے لگےان کے پیچیےحضورغوثِ اعظمؓ تھےاورا نکے پیچیےحضرت اعلیٰ شرقپوری قدس سترہ العزیز تھے اورا نکے پیچھے حضورغوث العالم مدخلہ العالی تھے۔ان سب نے سرکارِ دوعالم صلی الله عليه وسلم کوالوا داع کيا آپ صلى الله عليه وسلم اپنی سواری ميں بيٹھ کرتشريف لے گئے پھر حضرت غوث ِ اعظم م کوالواداع فر مایا گیا اور وہ بھی اپنی سواری میں بیٹھ کرتشریف لے گئے اوران کی سواری اسی طرح فضامیں پرواز کر گئی۔

حضرت اعلیٰ شرقپوری قدس ستر ہ العزیز کا حضورغوث العالم مدخلہ العالی کی عیادت کے لیےتشریف لانا:

حضورغوث العالم مدخلہ العالی کے خادم خاض سید قاسم علی شاہ صاحب بخاری مسلم الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورغوث العالم مدخلہ العالی کی طبیعت مبارک ناسازتھی ۔ میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں کرسی پرتشریف فرما ہیں کہ اچا تک آپ اُٹھ کر اپنے حجرہ مبارک کے دروازے کی جانب تشریف لے گئے ادھر سامنے سے حضرت اعلیٰ

شرقپوری قدس سترہ العزیز تشریف لارہے تھے آپ نے بہت عمدہ دستار مبارک باندھ رکھی تھی جس کے اوپر طرہ تھا اور عینک لگار کھی تھی ہاتھ مبارک میں چھری مبارک تھی حضور غوث العالم مد ظلہ العالی نے آگے بڑھ کر حضرت اعلیٰ شرقپوری قدس سترہ العزیز کا استقبال فرمایا حضرت اعلیٰ شرقپوری آپ کے جمرہ مبارک میں تشریف لے آئے اور آپ کے بیڈ مبارک پر بیٹھ گئے ۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور حضور غوث العالم مد ظلہ العالی نیچ قالین پر دوز انو بیٹھ گئے ۔ شاہ حضرت اعلیٰ شرقپوری قدس سترہ العزیز نے اپنا دست شفقت حضور غوث العالم مد ظلہ العالی کے مسلم میں اور حضور غوث العالی کے مسلم میں ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری طبیعت کا بوچھے آئے ہیں لہذا اب طبیعت کا کیا حال ہے پھر تھوڑی گفتگو فرماتے رہے اس کے بعد واپس تشریف لے جانے گئے اور حضور غوث العالم مد ظلہ العالی سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہیں کمرے میں ہی ہیٹھیں باہر بہت اور حضور غوث العالم مد ظلہ العالی سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہیں کمرے میں ہی ہیٹھیں باہر بہت اور خود اکیلے ہی تشریف لے گئے۔

حضورغ<mark>وث العالم مدخله</mark> العالی کی عمر مبارک میں اضا فیفر مایا جانا اور آپ کا دنیا سے آ تشریف لے جانا آپ کی مرضی پیچھوڑ دیا جانا:

حضور غوث العالم مد ظلہ العالی کے خادمِ خاص سید قاسم علی شاہ بخاری سلمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث العالم مد ظلہ العالی کہ عمر مبارک اسی سال ہونے کے قریب تھی اور صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جمرہ مبارک میں ایک انتہائی نورانی صورت بلندو قامت بزرگ تشریف لائے جن کا رنگ مبارک سفید تھا اور رایش مبارک سرخ تھی اور آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے گئے کہ ان (حضور غوث العالم مد ظلہ العالی) کی عمر مبارک اسی سال ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بیدار ہونے کے بعد سے معاملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے فرمایا انشراح الصدور لاؤجس میں آپ کی عمر مبارک یعن تاریخ ولادت درج تھی جب انشراح الصدور دیکھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ اسی لیدی تاریخ ولادت درج تھی جب انشراح الصدور دیکھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ اسی

: پھرناساز ہوگئ تو آپ لا ہورہسپتال تشریف لے گئے وہاں تمام ڈاکٹروں نے آپ کا چیک اپ کرنے کے بعدیبی نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کا آ دھے گھٹے تک وصال ہو جائے گا جب آپ کے معالج ڈاکٹر سےاس کے بارے میں یو چھا گیا تواس نے کہا کہ تمام ڈاکٹر زیبی فیصلہ دے چکے ہیں کہ آپ کے لیے آ دھے گھنٹے کی مہلت رہ گئی ہےاور میرے نز دیک بھی آپ کا ایک گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہےاوراس وقت کوئی دوائی کاریگرنہیں ہورہی ہے بیہ کہہ کرڈ اکٹرایٹی رہائش گاہ په چلا گياوه اسي معامله مين فكرمند ببيڅا تھااوراس كا بچهاس كې گود مين كھيل رېاتھا كەاونگ وبيداري کی درمیانی حالت میں دیکھتا ہے کہ ایک نورانی صورت دراز قد بزرگ تشریف لائے ہیں اوران کے ہاتھ میں ایک گو کی تھی اور فر مانے لگے کہ آخییں (حضورغوث العالم مدخلہ العالی) جلد از جلد ہیہ گولی کھلا دیں اوراس کے بعد دو گھونٹ یانی پلا دیں تو نھیں صحت مل جائے گی ور نہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ڈاکٹر صاحب فوراً ہمپتال پہنچے اور آپ کو وہ گولی اس طرح کھلا دی اسی وقت صحت <mark>کے آثار نمودار ہونا</mark> شروع ہو گئے تقریباً دس منٹ بعد آپ بالکل تندرست ہو گئے اور اس کے بعد <mark>وہ ڈاکٹر ہاقی تمام</mark> ڈاکٹر وں کو بلا لایا وہ سجی آپ کی کیفیت دیکھ کر حیران رہ گئے سجی ڈ اکٹرز کہتے تھے کہ ڈاکٹری کی تاریخ میں یہ پہلاموقع ہے کہ کوئی مریض اس مرض میں اس اسٹیج پر ۔ چہنچنے کے بعدصحت یاب ہواہے ۔حضورغوث العالم مدخلہ العالی ارشا دفر ماتے ہیں کہ اس دوران حضور حضرت سر کار گیلانی قدس ستر ہ العزیز تشریف لائے تھے اور مجھے ساتھ لگا کرپیار فر مایا اور ارشادفر مانے لگے کہ کیااب حلنے کا خیال نہیں ہے؟ بہت عرصہ دنیا میں رہ لیا ہے آپ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سائیوں کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم ہے مگر میں ایک عرض کرنا جا ہتا ہوں آ ہے نے فرمایا کہو کیا بات ہے حضورغوث العالم مدخلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ا عرض کیا کہابھی میرے بچوں کے کچھ کا م ادھورے ہیں اور بیٹیوں کے کام بھی ادھورے ہیں اور میں خود بھی کچھ دیراورر ہنا جا ہتا ہوں آپ نے فرمایا کہا چھابہ بات ہے تواب جس وفت تم خود کہو

طرح ہےجبیہا کہتہمیں دکھایا گیا ہے ۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہاس کے کچھ دنوں بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ پہلے بیڑیرتشریف فر ماتھے پھر نیچے قالین پرلیٹ گئے اور میں آپ کے قدمین شریفین اور پیڈلیاں مبارک دبار ہاتھاا جا نک کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا بدن مبارک گرم اورسرخ ہونا شروع ہو گیاحتیٰ کے بیڈلیاں مبارک بالکل سرخ ہو گئیں تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کو جب اس قدر تکلیف ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اس بارے میں عرض کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کنہیں۔ پھرتھوڑی دیر بعد بدن مبارک اس قدرگرم اورسرخ ہونا شروع ہوگیا کہ پنڈلیوں کے او برکی کھال جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی پس دوبارہ میں نے وہیءرض کیا تواس دفعہآ پ نے اشارے سے منع فر مادیا اوراس کے بعد آپ نے آئکھیں بندفر مالیں میں رونے لگا اور بستر اگول کرنے لگا کہ اب ہمارا یہاں کون ہے جب آ دھابستر اگول کر چکا تو آپ نے پیچھے سے آواز دی قاسم علی! کدھر؟ میں نے بلٹ کر دیکھا تو آپ خوبصورت سفیدلباس زیب تن کیے پہلے سے بھی زیادہ پُرنورصورت میں کھڑے ہیں اور دوسراجسماسی طرح پاس بڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیااوروہ کیا ؟ آپ نے عرض کیا کہ وہ میراامتحان اورآ ز مائش تھی اور بیاس میں کامیا بی ہے گویاوہ فٹاتھی اور بیہ اس کے بعد بقاہے ۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی پیوا قع کسی سے بیان نہیں کیا تھا کہ انہی دنوں آپ کی طبیعت ناسار ہوگئی اور آپ گوجرانو الہ ہیپتال تشریف لے گئے وہاں آپ ک طبیعت لمحہ بلحہ زیادہ ناساز ہوتی جار ہی تھی حتیٰ کہ آپ نے آخری وسیتیں فرمانا شروع کر دیں اورقبله چن جی اورحضور مدخله العالی اور دیگرعزیز وا قارب کو بلا لینے کاحکم ارشاد فر ما دیاتھوڑی دیر کے بعد فر مانے لگے کہاس وقت ہیں معاملہ ٹل گیا ہے اور عمر میں اضافہ فرما دیا گیا ہے پس انھیں کہو کہ ابھی نہ آئیں قبلہ چن جی حضور مدخلہ العالی اور دیگرصا جبز دگان ابھی وریال چٹھہ کے قریب ہی ہنچے تھے کہ آخیں واپس تشریف لے جانے کا فون بھی کروادیا پھر کچھ دنوں بعد طبیعت مبارک

گےاس وقت ہی تمہیں لے جائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بس یہی ٹھیک ہے کہ جس وقت چاہوں مجھتے بھی دُنیا سے لےجایاجائے۔ باب دہم غوث العالم سیر محمد با قر علی شاہ صاحب بخاری قدس مِرُّ وُ العزيز كشف وكرامات

جب تک کہوہ دیانت( دینداری) میں حق پر نہ ہواوراس کی دینداری یہی ہے کہوہ رسول کی رسالت کا زبان ودل سے اقرار کرے لیعنی ایسااقرار

جوا متثال اوامر اوراجتناب نواہی سے مقرون ہوحتی کہاگراس نے خوارق عادت امور کےاظہار میں اپنے مستقل ہونے اور رسول کی اطاعت نہ کرنے کا دعویٰ کیا تو وہ ہرگز ولی نہ ہوگا بلکہ کافر ہوگا''۔

عارف بالله علامه عبدالرحمٰن جامی قدس رہ احزیز نے نفحات الانس میں حافظ الحدیث امام مستغفری کے حوالہ سے فقل فرمایا ہے:

كرامات الاولياء حق بكتاب الله تعالىٰ والآثار الصحيحة المروية و اجماع اهل السنة والجماعة على ذالكـ

(نفحات الانس ص ١٩)

ترجمہ: اولیاءاللہ کی کرامات حق ہیں ان کی حقانیت کتاب اللہ اور آثار صححہ مرویہ سے ثابت

ہےاوراہل سنت و جماعت کا اس پیا جماع ہے۔

حضرت سیدنا دا تاعلی بن عثمان ہجو یری گنج بخش قدس سرہ العزیز کشف الحجوب شریف میں فرماتے

:*U*?

اہل ولایت کے ہاتھ پرخرق عادت افعال اور کرامت کی صحت پر کتاب وسنت ناطق ہیں اوران تمام کاا نکار نصوص قطعیہ کا انکار ہوگاان

سے ایک بیہ ہے کہ رب تعالی

نے ہمیں اپنی کلام میں خبر دی ہے:

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى

کرامات اولیاء کی حقانیت پراہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے اور اس کے منکرین گمراہ و بے دین ہیں ۔العقا ئدالنسفیہ میں ہے:

"كرامات الاولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور

الطعام والشراب واللباس عندا لحاجة والمشى على الماء والطيران فى الهواء وكلام الجماد والعجماء وغير ذالك من الاشياء ويكون ذالك معجزة للرسول الذى ظهرت هذه الكرامة لواحد من امته لا نه يظهربها انه ولى ولن يكون وليا الاوان يكون محقا فى ديانته وديانته الاقرار برسالة رسوله".

(شرح العقا ئدالنسفيه ص١٥١)

ترجمہ: اولیاءاللہ کی کرامات حق ہیں پس ولی کیلئے خرق عادت کے طریق پر کرامت ظاہر ہوتی ہے یعنی لمباسفر تھوڑی ہی مدت میں طے کر لینا،ضرورت

کے وقت کھانا پانی اورلباس کا ظاہر ہوجانا ، پانی پر چلنا ، ہوامیں اڑنا ، بے جان چیز وں کااس سے کلام کرنا ، بے زبان اشیاء کا گفتگو کرنا اوراسی طرح

ظاھر ہونا در حقیقت اس رسول کا معجز ہ ہے جس کی امت کے افراد

میں ہے کسی ایک فرد کے ہاتھ پر بیرکرامت ظاہر ہوئی ہے کیونکہ اس کرامت کے باعث ظاہر ہوگا کہ وہ ولی ہے اور وہ اس وقت تک ولی نہیں ہوسکتا

### (سورة النمل آيت ۳۹)

ترجمہ؛ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کردوں گاقبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں تو حضرت آصف بن برخیانے عرض کیا:

' أَنَا اتِيُكَ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَّرُتَدَّ اللَيْكَ طَرُفُكَ"

(سورة النمل آيت ۴۶)

ترجمہ؛ میں اس کوحضور میں حاضر کردوں گا ایک بلِ مارنے سے پہلے ( یعنی ایک بلک جھپکنے سے پہلے )

حضرت آصف بن برخیا کی یہ بات س کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ تو ان پہ ناراضگی کا اظہار فر مایا اور نہ ہی انکی اس بات کا انکار فر مایا اور نہ ہی اسے محال قر ار دیا۔ اور یہ کسی طرح بھی مججزہ نہ تھا کیونکہ حضرت آصف بن برخیا پیغیبر نہ تھے (بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے ) تو لامحالہ اسے کرامت ہی ہونا چاہئے کیونکہ اگر مججزہ ہوتا تو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہونا چاہئے تھا۔

علاوہ ازیں اللہ تعالی نے ہمیں حضرت مریم سلامُ اللہ علیہا اور حضرت ذکریا علیہ السلام کے قصہ سے متعلق خبر دی ہے کہ جب حضرت ذکریا علیہ السلام گرمیوں کے موسم میں حضرت مریم سلامُ اللہ علیہا کے مجرے میں آتے تو سردیوں کے پھل اور سردی کے موسم میں ان کے پاس آتے تو گرمیوں کے پھل ان کے پاس موجود پاتے۔ یہاں تک کہ ان سے پوچھتے: ''یَا مَرُیَمُ اَنِّی لَک ہاذَا قَالَتُ هُوَ مِنُ عِنْدَاللّٰہ'' (سورة بقره آیت ۵۷ پاره ۱)

ترجمه: هم نے تم په بادل کاسامه کیااور تم په من وسلو کی نازل کیا۔

بادل ہمیشہ(بنی اسرائیل) کے سروں پیسا بیہ کیے رکھتا تھااور ہررات تاز ہمن وسلو کی 🖁 ان کیلئے اتر تا تھامنکرین میں سے اگر کوئی پیاعتراض کرے کہ وہ تو موسیٰ علیہالسلام کامعجز ہ تھا۔ (نہ کہ بنی اسرائیل کی کرامت) تو ہمارے لیے اس کا یوں جواب دیناممکن ہے کہ بیاولیاءاللہ کی کرامت بھی تو حضرت مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کامعجز ہ ہی ہیں اگر کوئی یوں اعتراض کرے کہ وہ تو اس لئے حضرت موسیٰ علیہالسلام کامعجز ہ گھبرا کہ آپ کی موجود گی میں تھا اور یہ کرامات تو حضورعلیہالصلوۃ والسلام کے دنیا سے بردہ فر مالینے کے بعد ظاہر ہور ہی ہیں پس یہ کیونکر آپ کا معجز ہ ہوسکتی ہیں تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہالسلام کوہ طور پرتشریف لے گئے تو آپ کی عدم موجود گی میں بھی پیہلسلہ جاری رہا۔ پس غیبت مکانی اورغیبت ز مانی میں کیا فرق ہے؟ پس وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت مکانی کے باو جودآ پ کامعجز ہ ظاھر ہوسکتا ہے تو یہان بھی حضور ﷺ کی غیبت زمانی کے باوجودآ یکا معجزہ درست ھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں (حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحالی ) حضرت آصف بن برخیا کی کرامت کے متعلق خبر دی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کا تخت اس کے آپ کی بارگاہ میں پہنینے سے پہلے آپ کے دربار میں حاضر کیا جانا جا ہئے۔اور خداوند تعالیٰ نے بھی حضرت آصف بن برخیا کا شرف لوگوں کو دکھانے اوران کی کرامت ظاہر کرنے کا ارادہ فر مایا اوراہل ز ما نہ کو دکھانا چاہا کہ اولیاءاللہ کی کرامات جائز ہیں تو حضرت سلیمان علیہالسلام نے فر مایا کون ہے جوہلقیس کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کا تخت یہاں حاضر کر دے۔رب تعالیٰ فرما تاہے: "قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا آتِيُكَ بِهِ قَبْلَ اَنُ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ"

# ( کشف الحجو ب ۲۰۵)

کرامات اولیاء کی حقانیت پرقر آن مجید کے علاوہ متعدداحادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وہلم بھی دلالت کرتی ہیں جیسے سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذشته زمانہ کے تین مسافروں کے متعلق خبر دینا جوایک غار میں داخل ہوئے اور او پر سے ایک بہت بڑا پھر گرا جس نے غار کا منہ بند کردیا تو ان میں سے ہرایک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا ما تھی ۔ تو رب تعالیٰ نے اس پھر کو ہٹا دیا اور انہیں نجات عطافر مادی۔

اسی طرح حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے مروی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و کہ حدیث مبارک کہ جس میں آپ نے بنی اسرائیل کے ایک را بہ جرتج پر ایک فاحشہ عورت کی تہمت کا ذکر فر مایا کہ جس نے ایک چروا ہے سے بدکاری کر کے بچہ جنا اور حضرت جرتج پر تہمت لگادی تو حضرت جرتج نے اس نومولود بچے سے فر مایا بتا و تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نومولود بچے نے اور جھوٹی تہمت لگار ہی ہے میر اباپ تو فلاں چروا با نے ۔ حضرت جرتج کے کہنے پر نومولود بچے کا بولنا خرق عادت ہے۔ حالا نکہ حضرت جرتج بنی اسرائیل کے ایک را بہ اور و لی تھے نی نہیں تھے۔

احادیث مصطفیٰ کریم صلی الله عایی و کلم کے ساتھ ساتھ بکثرت آثار صحابہ بھی اس بارے
میں وارد ہیں ۔ جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ کامسجد نبوی شریف میں خطبہ جمعه شریف
کے دوران سینکڑوں میل دور نہاوند کے مقام پر جہاد میں مصروف حضرت ساربیرضی الله عنہ کو دشن
کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے مدینہ شریف سے آواز دینا: 'نیا مسادِیاۃُ السَجَبَلَ یَا سَادِیاۃُ
السَجَبَل' اور حضرت ساربیرضی الله عنہ کا وہاں آپ کی آواز کوئن کر آپ کی ہدایت پڑمل کر کے
دشمن کی سازش سے محفوظ ہو جانا اور فتح یاب ہو جانا ، سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ کا دریائے نیل
کی طرف چٹھی بھیج کراسے چلانا۔ اسی طرح علاء بن الحضر می رضی الله عنہ کو جب سید عالم صلی الله

(سورة آل عمران آیت ۳۷)

ترجمہ؛ اےمریم بیچھل تمہارے پاس کہاں سے آئے تو وہ جواب دیتیں کہاللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں۔

حالانکہ سیدہ مریم پیغیبر نہ تھیں نیز رب تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح انداز میں ان کے متعلق خبر دی ہےاور فر مایا ہے کہ

وُهُزِّىُ اِلَيْكِ بِجِذُعِ النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا"

(سورة مريم آيت ٢٥)

ترجمہ؛ اور کھجور کا تنا پکڑ کے اپنی طرف ہلاتجھ پرتازہ پکی کھجوریں گریں گی۔

نیز اصحاب کہف کے احوال، کتے کا ان کے ساتھ گفتگو کرنا،ان کا سونا اور غار کے اندرانہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلوانا ۔جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

' وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ

بالُوَصِيُد"

(سورة الكهف آيت ۱۸ ياره ۱۵)

ترجمہ؛ اور ہم ان کی دائنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں اوران کا کتا کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔

بیتمام افعال عادت کےخلاف ہیں اور بیر ظاہر ہے کہ مججز ہمیں ہیں تو لامحالہ کرامت

علیہ وسلم نے نشکر دے کرایک جنگ پہ بھیجا تو راستے میں ایک دریا آگیا۔حضرت علاء بن الحضر می رضی اللہ عنہ نے پانی پہ قدم مبارک رکھا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح کیا اور بھی نے دریا عبور کرلیا اور کسی کا باؤں تک تر نہ ہوا۔ جسیا کہ کشف انجو ب شریف اور دیگر کتب احادیث وسِیرَ میں بیآ ٹارموجود ہیں۔اوروا قعات اولیاءاللہ کا تو شارنہیں کتب تذکرہ جات ان سے مُمَلُوء ہیں ہم اسی بیا کتفا کرتے ہوئے حضور غوث العالم قُدُّسٌ بِرُ مُالعزیز کے چند خوارق و

#### کرامت:

حضورغوث العالم قدِّس براً اُلعزیز کے خادم خاص صوفی محمد اشرف صاحب ساکن سید ہے والی نزداحمد نگر چھھہ بیان فرماتے ہیں کہ حضورغوث العالم قدِّس براً وُالعزیز کا معمول شریف بیتھا کہ آپ اپنے شبخ کے معمولات شریف تا نمازاشراق ادافر مانے کے بعدروزا نہ اپنے وُرہ پرتشریف لے جاتے تھا یک دن اسی طرح آپ وُرہ پرتشریف لائے۔دھان کی بیجائی کا موسم تھا اور چار جوڑیاں بیل کدو کے لیے جوتے ہوئے تھے۔آپ کا ایک خادم محمد حسین چھھہ ماکن موھلن کے، ہل چلار ہا تھا۔آپ نے اسے بلایا اور فر مایا کہ یہ کرایہ لے لواور شل کرکے میاکن موھلن کے، ہل چلار ہا تھا۔آپ نے اسے بلایا اور فر مایا کہ یہ کرایہ لے لواور شل کرکے ہوا۔شا کہ جو سے ہوا۔شا کہ بیہ کرایہ لے لواور شل کرکے ہوا۔شا کہ بیہ کرایہ اور جھے ہوا۔ اس نے عرض کیا: حضور کا م تو ابھی خم نہیں ہوا۔شا کہ بیہ سے ہوا۔شا کہ کہ بیس سا کیں ہوگئی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے دیا ہے ہا کہ بیس سا کیں ناراض تو نہیں ہوگئے کہمیں گھر بھیج دیا ہے اس نے کہا نہیں الی کوئی بات نہیں سا کیں ناراض تو نہیں ہوگئے کہمیں گھر بھیج دیا ہے اس نے کہا نہیں الی کوئی بات نہیں۔ بیکہ آپ نے بیخوش مور با جے۔آپ نے ارشاد فر مائی ہے اس نے گھر پہ ظہر کی نماز ادا کی پھر عصر ،مغر ب نہیں۔ بلکہ آپ نے بیان اراض تو نہیں ہوگئے کہمیں گھر بھیج دیا ہے اس نے کہا نہیں الی کوئی بات نہیں۔ بلکہ آپ نے بخوشی اجاز مائی ہے اس نے گھر پہ ظہر کی نماز ادا کی پھر عصر ،مغر ب نہیں۔ بلکہ آپ نے بی نے ایک اور گھر پہلے کہ کی نماز دھان کی نماز کی ادا گی گھر عصر ،مغر ب نام بیلکہ آپ نے بے بو تھی اجاز داکی ہیں۔عشاء کی نماز کی ادا گھری تھر ہو کہا کہ کی نماز کی ادا گی گھر عور ،مغر ب نو عشاء کی نماز کی نماز کی ادا گھر کے دو تا ہے اس نے گھر پہلے تھر کی نماز کی نماز

اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے جسم میں در داور کمزوری محسوس ہور ہی ہے۔بس تھوڑی دیر کے بعداس کا انقال ہو گیا۔

#### کرامت:

آپ کے خادم میاں احمد یارسا کن بارموسیٰ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت سرکار کیلانی قُدِّ سُ سِرُّ وُالعزیز کا وصال شریف ہوا تو میرا نوعمری کا زمانہ تھا اور آپ کے ساتھ انتہا کی ا عقیدت ومحبت تھی ۔جس کی وجہ سے اکثر آپ کے فراق میں روتے ہوئے وقت گذرتا تھا۔حضور غوث العالم قُدِّسٌ مِرُّ وُالعزيز نے شفقت فر مائی اور مجھےاسينے پاس رکھ ليا۔ايک دن آپ نے مجھےارشادفر مایا: کہآ وَعنایت شاہ ولی چلیں اور مجھےلوٹا پکڑا دیا۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا جب وہاں پہنچتو آپ کھال کی مینڈھ یہتشریف فر ماہو گئے اور مجھے بھی بیٹھنے کاارشادفر مایا جب میں بیٹے گیاتو آپ نے ارشادفر مایا کہ ابتمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا میرااس طرف کچ<mark>ھ رجوع نہیں اور حقیقت بیتھی کہ اعلی</mark>صر ت سرکار کیلانی قُدِّس سِرُّ ہُ العزیز کے وصال شریف کے بعد آپ کے جحر وفراق میں گل گل کرایسی حس وخوا ہش ہی ختم ہوگئی تھی اس لیے میں شادی سے کنارہ کرر ہاتھا۔آپ نے ارشاد فرمایا: شادی سنت ہے اس لیے شادی کرنی ہے۔احیصا چلوتمہارے بیٹوں کے نام شار کرتے ہیں۔آپ نے اپنی انگلی مبارک کے پورے یہا ہے : انگھوٹھےمبارک کور کھ کرارشا دفر مایا: پہلے بیٹے کا نام سیف اللّٰداور دوسرے پورے یہ انگوٹھار کھ کر فرمایا:ارشاداللہ پھرانگل کے تیسر ہے پورے یہانگوٹھار کھ کرارشاد فرمایا: شوکت نواز پھراسی طرح چوتھے پورے یہانگوٹھار کھ کرفر مایا: حفیظ اللہ پھر یانچویں یہ رکھ کرفر مایا: محمد شریف پھر چھٹے پورے یہ انگوٹھا مبارک رکھالیکن نام ارشاد نہ فر مایا اس کے بعد میری شادی ہوگئ \_اور جب پہلی دفعہ امید ہوئی تو پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ نے گھٹی بنا کربھیجی پھر جب بیٹا ہوا تو میرے والد صاحب نے آپ کوخطاکھااور بیٹے کی پیدائش کی خبرعرض کی اورساتھ بیٹے کے نام کیلئے بھی عرض

کیا۔ آپ نے جواب میں سیف اللہ نام ارشاد فر مایا۔ اور ساتھ تعویذ بھی بھیج دیئے۔ پھر دوسری امید پر بھی اسی طرح آپ نے پہلے گھٹی بھیج دی اور بیٹے کی ولادت کی جب اطلاع بھیجی گئی تو آپ نے تعویذ بھی بھیجے اور ساتھ ہی ارشاد اللہ نام ہی ارشاد فر مایا۔ پھر تیسری ، چوتھی اور پانچویں مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ہر دفعہ بیٹا ہی پیدا ہوا اور آپ نے بہر تیب وہی نام شوکت نواز ، حفیظ اللہ اور مجد شریف ارشاد فر مائے جو پہلے دن ارشاد فر ما دیئے تھے۔ آخر جب چھٹی مرتبہ امیدواری ہوئی تو اس وقت بیٹی پیدا ہوئی جب آپ کی بارگاہ میں اس کا نام رکھنے کے لیے عرض کیا گیا تو ہوئی تو اس وقت بیٹی پیدا ہوئی جب آپ کی بارگاہ میں اس کا نام رکھنے کے لیے عرض کیا گیا تو ہوئی تو اس واجبیا کہ پہلے دن آپ نے ارشاد فر مایا دیا تھا اور چونکہ پہلے دن بھی چھٹی مرتبہ خاموثی طرح ہوا جیسا کہ پہلے دن آپ نے ارشاد فر مایا دیا تھا اور چونکہ پہلے دن بھی چھٹی مرتبہ خاموثی اختیار فر مائی تھی اورکوئی نام ارشاد نہیں فر مایا تھا لہذا اب بھی اسی طرح ہوا۔

#### کرامت:

حضورغوث العالم قدُّ سَ بِرُ وُ العزیز کے خادم خاص سیدنا قاسم علی شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: قاسم علی! تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بیاس وقت کی بات ہے جب آپ کے پوتے اور صاحبزاد سے سید فراست علی شاہ صاحب بخاری کے بیٹے سید کا شف علی شاہ صاحب کے ہاں پہلی صاحبزادی تو لد ہوئی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: سید کا شف علی صاحب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور دوسری بھی بیٹی ہی ہوگی اور تیسری بھی بیٹی ہی ہے۔ اس کے بعد در یکھا جائے گا۔ اور یہ بات تم نے کسی پہنیا ہم بہنی کرنی۔ چنانچہ پہلی بیٹی کے بعد الن کے ہاں وروسری بھی بیٹی ہی ہوگی اور تیسری مرتبہ امید کے بعد الن اساؤنڈ کروایا گیا تو دوسری بھی بیٹی ہی ہے۔ بیٹی ہی ہے۔ حتی دوسری بھی بیٹی ہی ہے۔ کئی دفعہ النراساؤنڈ کروایا گیا ہر دفعہ ڈاکٹر یہی کہتے کہ بیٹی ہی ہے۔ حتی گذاکٹر وں نے کہا بیٹی ہی ہے۔ کئی دفعہ النراساؤنڈ کروایا گیا ہر دفعہ ڈاکٹر بھی کہتے کہ بیٹی ہی ہے۔ حتی کہ جب ولادت میں بہت تھوڑ ہے دن باتی رہ گئے تو سید کا شف علی صاحب کی زوجہ محتر مہ نے کہ جب ولادت میں بہت تھوڑ ہے دن باتی رہ گئے تو سید کا شف علی صاحب کی زوجہ محتر مہ نے

بڑے امی جان (سید فراست علی شاہ صاحب بخاری کی والدہ محتر مہ) کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ دو بیٹیاں پیدا ہو پچکی ہیں اور تیسری بھی ڈاکٹر بٹی ہی بتار ہے ہیں اور میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ وادا جان (حضور غوث العالم اقد ًس براً ہُ العزیز) کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ تاکہ آپ کی توجہ اور دعا سے مولی کریم مجھے بیٹے کی بھیک عطا فر مادے۔ جب یہ معاملہ حضور غوث العالم قد س براً ہُ العزیز کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے فر مایا: اچھا مولی محاملہ حضور غوث العالم قد س براً ہُ العزیز کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے فر مایا: اچھا مولی محاملہ حضور غوث العالم قد س براً ہی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے فر مایا: الشراسا وَ ند مربی بیٹی بیتا ہی عطا فر مائے گا اور انشاء اللہ بیٹا ہی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا: گیا ایس خاوند میں بیٹی بیٹی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا: کیا اپنے خاوند کی تقدیر بدل دی گئی ہے اور اب انشاء اللہ تعالی بیٹا ہی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا: کیا اپنے خاوند کی تقدیر بدل دی گئی ہے اور اب انشاء اللہ تعالی بیٹا ہی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا: کیا اپنے خاوند کی تقدیر بدل دی گئی ہے اور اب انشاء اللہ تعالی بیٹا ہی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا: کیا اپنے خاوند کی شاہ صاحب کو یہ بات بتائی تو دوبارہ الٹر اساؤیڈ کر دوایا گیا اور ڈاکٹر کر پورٹ دکھ کے میں شاہ صاحب کو یہ بات بتائی تو دوبارہ الٹر اساؤیڈ کر دوایا گیا اور ڈاکٹر کر پورٹ دکھی کی شاہ صاحب کو یہ بات بتائی تو دوبارہ الٹر اساؤیڈ کر دوایا گیا اور ڈاکٹر کر ہور کے میں بیٹا ہی پیدا ہوا۔ ڈاکٹر کہتے گئے میدور اصل بیٹی تھی مگر بعد میں بیٹا بن گیا ہے۔

#### گرامت:

حضورغوث العالم قدُّسُ بِرُّ وُالعزیز کے بوتے اور سید فراست علی شاہ صاحب بخاری سلمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے سید عاطف علی شاہ صاحب بخاری کا ایک دفعہ موٹر سائنگل پولی پور چھہ جاتے ہوئے ایسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی کمر تھمبے سے لگی اور مہرے ڈیج ہو گئے۔ جب علی پور ہہیتال کیکر گئے اور انہوں نے ایکسرے کیا تو کہا کہ ان کے تین مہر نے تم ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ۔ وہاں سے انہیں گو جرانو الہ گوندل کمپلیس ہمپتال میں لیجایا گیا جو اس وقت شہر گو جرانو الہ کوندل کمپلیس ہمپتال میں لیجایا گیا جو اس وقت شہر گو جرانو الہ کامشہور ہمپتال تھا۔ وہاں کے عملہ نے دوبارہ ایکسرے کیا اور یہی جواب دیا کہ تین مہر نے تم ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں۔ پھر وہاں سے لاہور دیا کہ تین مہر نے تم ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں۔ پھر وہاں سے لاہور

عا كشيصد بقد رضي الله عنها كے متعلق كيچوسخت نازيهاالفاظ بولے مجھ سے برداشت نہ ہوسكا۔ ميں نے اسے کہا:اے کتیا! یہاں سے دفع ہو جاوہ کہنے گی اگرالیی بات ہے توعکم کی قتم اگرتمہارے باں اولا دہوئی تو مجھے کہنا۔ یہ کہہ کروہ چلی گئی اس کے بعد میں حضورغوث العالم قُدِّس سِرُّ وُالعزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے آتے ہی دریافت فر مایا کہ شادی ہوئے کتنی دیر ہوگئی ہے میں نے عرض کیا کہ تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: کچھ امید گلی ہے؟ میں نے عرض کیا: ' نہیں اورساتھ ہی بہ بھی عرض کیا کہ ابھی ابھی ایک شیعہ عورت نے اس قسم کا طعنہ بھی دیا ہے۔اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے تو آپ نے فرمایا: وہ تو کتے ہیں اور بھو نکتے ہی رہتے ہیں انہیں کیا معلوم؟ انشاءاللدمولي كريمتههيں ببياعطا فرما ئيں گے۔جو بلندقسمت ہوگا۔شِنخ القرآن اورشِنخ الحديث ہوگا خاندان کیلئے باعث عزت ہوگا۔اس کے بعدامیدلگ گئی اور جب بیجے کی ولا دت کا وقت ۔ قریب آیا توان دنوں آپ طبیعت کی ناساز گی کے باعث لا ہور ہپتال میں تھے۔اور میں بطور خادم ساتھ<mark>ہی تھا۔ان دنوں</mark> اکثر آپ یہ حالت استغراق طاری رہتی تھی۔ جب مجھے گھر سے بچے ک ولا د<mark>ت کی خبردیئے کے لیے نون کیا گیا اور میں فون سننے کیلئے آپ کے کمرہ سے باہر چلا گیا تو</mark> بعد میں آپ نے خادم ( آیکا ڈرائیور ) سے فرمایا: کہ قاسم علی کومبار کباد دواللہ کریم نے اسے بیٹا عطا فر مایا ہےاور سے بلا وُجب میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا: مبارک ہو باپ بن گئے ہواور چونکہ آپ نے بیٹے کو گھٹی عطا فر مانے اوراس کا نامر کھنے کا پہلے سے وعدہ فر مایا ہوا تھا۔اس لیے جب اس بارے میں عرض کی گئی تو آپ نے گھٹی بھی عطا فر مائی اور بیٹے کا نام اپنے نام پیسید حمد . با قرعلی شاہ ارشاد فر مایا \_اوراسی وقت اجازت عطا فر مائی کہ گھٹی لیجا کر بیچے کود و میں رات دو بیج لا ہور سے روانہ ہوااور بیجے کی ولا دت کے نقریباً سات گھنٹے بعدا سے آپ کی عطا کر دہ گھٹی دی۔ تب اس نے آئکھ کھولی اس وقت تک وہ سو پاہی رہااورا بھی تک کوئی چیز کھائی بی نہھی۔ کرامت:

ڈاکٹر ہیتال میں لے گئے جواس وقت لا ہور کا سب سے ٹاپ کلاس ہیتال تھا۔ وہاں تیسری مرتبدا یکسرے کیا گیا تو وہاں کے سرجن نے کہا کدان کےصرف تین ہی نہیں بلکہ چار مہروں کا مسّلہ ہے جن میں سے تین تو بالکل ختم ہو چکے ہیں اور چوتھا بھی ڈیج ہے۔اب ان کا کوئی علاج ہے ہی نہیں ۔صاحبز ادہ سیدفراست علی شاہ صاحب زیدمجدۂ بخاری فرماتے ہیں کہ میں قبلہ اہاجی حضور (غوث العالم قُدِّسٌ بِيرٌ وُالعزيزِ) كي خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اورعرض كيا كەحضور! عاطف علی جوآ پ کوانتہائی پیار ہے بھی ہیں ان کی بیصورت حال ہے۔اورڈا کٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا ہے۔آ ب مہر بانی فر مائیں اور ہمیں اللہ کریم سے نئے سرے سے دلوادیں۔ آپ نے ارشادفر مایا کہ صبح بتا وں گا۔ جب صبح حاضر ہوا تو آپ سے ارشادفر مایا: کہ جا وَ سائیوں ک طرف سے منظوری ہوگئی ہےاورمولی کریم نے اسے صحت عطافر ما دی ہے۔ إدھرآپ نے بیہ ارشاد فرمایا: اُدھر جب MRI کروائی گئی اور ڈاکٹر کے سامنے رکھی گئی تو وہ جیران ومششدر رہ گیااور کہنےلگا کہ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہےاور بیسی عظیم دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ (سیدعاطف علی صاحب ) بالکل تندرست ہیں اس وقت انہیں کچھ بھی مسلہ نہیں ہے۔ پھرسید عاطف علی شاہ صاحب سے کہنے لگا کہ بیٹا آپ ویٹ لفٹنگ کیا کریں،صاجبز ادہ سیدعاطف علی شاہ صاحب دوسرے دن بالکل تندرست تھے اور ویٹ لفٹنگ کرر ہے تھے اوراس کے بعد آج تک انہیں ایسا کوئی مسکانہیں ہوا۔وہ ویٹ لفٹنگ میں ایک سوپینینس (۱۳۵) کلوٹینچ پریس لگاتے ہیں اورانہیں تچھے محسوں ہی نہیں ہوتا۔

#### گرامت:

آپ کے خادم خاص سید قاسم علی شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس ایک شیعہ عورت آئی جو دور کی کچھ رشتہ دار بھی تھی۔اس نے ام المومنین حضرت کیونکہ بعض باتیں بتانے والی نہیں ہوتیں۔ بحرحال حضرت صاحب شرقپور شریف والوں (حضرت میاں غلام احمد صاحب شرقپوری رحمہ الله تعالیٰ ) کا اب اتناوفت باقی رہ گیا ہے اور حضرت صاحب مكان ثريف والول (حضرت سيرمحفوظ حسين شاه صاحب رحمه الله تعالى ) كااتنا وقت با قی ہےاورساتھ دونوں حضرات کی تاریخ وصال ارشادفر مادی \_میجرصا حب کیلئے چونکہ ہیہ ا کے بڑی عجیب اور نا در بات تھی اس لیے انہوں نے دونوں حضرات کی جو جو تاریخ وصال آپ نے ارشاد فر مائی تھی نوٹ کر لی۔ جب حضرت صاحب شرقپور شریف والوں کا آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی تاریخ کےمطابق وقت وصال آگیا تو میجرصا حب نے حضرت کیلیا نوالہ شریف خط کھا اور دریافت کیا کہ حضرت صاحب (حضورغوث العالم قُدَّ سُ بِرُّ ہُ العزیز ) نے حضرت صاحب شرقپورشریف والوں کے متعلق بہارشادفر مایا تھا کیاان کاوصال ہو گیا ہے یانہیں؟ ادھر ہے جواب کھھا گیا کہان کا آپ کےارشاد فرمائے ہوئے وقت براسی تاریخ کوہی وصال ہوا ہے ۔ پھ<mark>ر جب حضرت ص</mark>احب مکان شریف والوں کا وقت وصال آ گیا تو اس وقت میجر صاحب خود ہی حضرت کیلیا نوالہ شریف حاضر ہو گئے اوراس وفت بھی آپ کے ارشاد ممارک : فی تصدیق ہوگئی۔صاحبزادہ سیدفراست علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے قبلہ اما جی حضور إِ (غوث العالم قُدِّسُ سِرُّ هُ العزيز ) كي بارگاه ميں عرض كيا كه كيا حضرت صاحب شر قپورشريف ۔ والوں کوبھی اپنے وفت وصال سے آگہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں ۔ صاحبز ادہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شائدا نکاوہ مقام نہ ہوتو آپ نے میرے دل کے خطرہ (خیال) سے فوراً آگاہ ہوکرارشاد فرمایا کہان کے مقام میں تو کوئی شکنہیں تھا۔ مگرانہیں اس : إطرف توجه نہیں دلائی گئی تھی۔راقم الحروف (محمد احسان الله نقشبندی غفرلۂ ) نے جب بیرواقعہ صاحبز ادہ صاحب کے پاس بیٹھ کر لکھنے کے بعد حضورغوث العالم قُدِّ س سِرُّ وُالعزیز کی بارگاہ میں قصدیق کیلیے عرض کیا تو آپ نے س کرمزیدیہ بھی ارشادفر مایا کہ حضرت میاں غلام احمد صاحب

حضورغوث العالم قُدُّ سُ سِرُّ هُ ُالعزيز كے لخت جَكَر صاحبز ادہ سيد فراست على شاہ أُ صاحب بخاری سلمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مولا نامجرحسین صاحب شیخو بوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ ثریف کے خصوصی خدام سے تھےاورآستانہ عالیہ ثرقیور ثرف کے ساتھ بھی ان کا اسی طرح تعلق تھا (بیہ مولوی مجرحسین شیخو یوری رحمہ اللہ تعالیٰ و ہا ہیہ کے مولوی محمر حسین شیخو پوری کےعلاوہ ہیں )ان ہےآ پ (حضورغوث العالم قُدِّسَ بِسُرُّ وُالعزیز ) نے ارشاد فر مایا: کهان (سیدفراست علی شاه صاحب بخاری )اورفلاں فلاں صاحبز اده صاحب کوکسی وقت شرقپورشریف لے جائیں اورشبیہ شیر ربانی حضرت میاں غلام احمد صاحب شرقپوری قُدِّس سِرًّ ، العزیز کےحضورعرض کریں کہا گران (صاحبزادگان) کی دین ودنیا کی ذمہ داری اٹھاتے ہوتو انہیں سلسلہ میں داخل فر مالو۔صاحبز ادہ صاحب فر ماتے ہیں کہ مگر ہم کسی طرح لیٹ ہو گئے اور ثر قپورشریف حاضر نه هو سکے۔ ویسے بھی دل میں یہی خیال تھا کہ آپخودمہر بانی فر ما کربیعت فر مالیں۔ پھر کچھ عرصہ گذرنے کے بعدآ پ نے دوبارہ ارشادفر مایا اورساتھ پہجھی فر مایا کہ اس وفت وہاں جومقام ہے پھرآئندہ شائد نہ ہوگر ہم پھر بھی نہ جا سکےان دنوں کئی مروت کےایک فوجی میجرصا حب کی ادھر ہمار ہےعلاقے میں ڈیوٹی تھی اوروہ اکثر حضورغوث العالم قُدِّس بِرُّ ہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔اورآ پبھی ان پہ کافی شفقت فرماتے تھے۔میجر صاحب کا یہاں سے سیاچن تبادلہ ہو گیا اور وہ اجازت لینے کیلئے اور آپ سے دعا کروانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں! (صاجزادگان) کو کہا ہے کہ شرقیور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں غلام احمد صاحب شر قپوری قُدِّس بِیرٌ وُالعزیز با مکان شریف کے سجاد و نشین سید محفوظ حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جواس ونت بھلیر نثریف میں مقیم ہیں، میں سے کسی کی بیعت ہو جا کیں۔ جواس وقت وہال مقام ہے پھرشا ئد نہ ہواورساتھ بیکھی ارشادفر مایا کہ میں انہیں (صاحبز ادگان) کو کیا بتاؤں

: شرقپوری رحمہ اللہ تعالی اور میں اور چن جی صاحب مدخلہ العالی شرقپور شریف عرس شریف کے موقع پراکٹھےاشیج پر بیٹھے تھے۔تو میں نے میاں کی طرف اشارہ کر کے چن جی صاحب مدظلہ العالی ہے کہا کہان کی صرف ایک رات مہلت رہ گئی ہےاوراس سے اگلی رات ان کا وصال ہو جائے گا۔ چن جی صاحب مرظلہ العالی نے کہا کہ انہیں بھی یہ بات معلوم ہےتو میں نے جواب دیا کنہیں ۔اس پر چن جی صاحب مرظلہ العالی نے کہا کہ کیاان کا پیمقام نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان کے مقام میں تو کوئی شک نہیں البتہ وہ لطیف و نازک طبیعت کے مالک ہیں اس لیے انہیں اطلاع نہیں دی گئی اور مجھے مطلع فر مادیا گیا ہے۔اور حضرت صاحب بھلیر شریف والوں یعنی سید محفوظ حسین شاہ صاحب قُدِّس بیرُ وُالعزیز کے متعلق فر مایا کہانہیں ان کے وصال سے دس روز قبل مکان نثریف والے بڑے سائیوں نے مل کرارشا دفر مادیا کم محفوظ حسین! تمہاری دس روزمہلت رہ گئی ہےاورتم اپنی تجہیز و تکفین کے تمام معاملات سید محمد با قرعلی شاہ صاحب (حضورغوث العالم قُدُّسُ بِرُّ وُالعزيز ) كے سپر دكر دو۔وہ خود ہى تمام انتظام فر ماليں گے۔ آپ فر ماتے ہيں كہ مجھے سيد محفوظ حسین شاہ صاحب قُدِّس بِرُّ ہُ العزیز نے خط لکھا اورصورت حال تح برکرتے ہوئے بھلیر شریف آنے کو کہا: میں نے تھلیر شریف جا کرانہیں کہا کہ آپ کے صاجزادے حسام القیوم صاحب اگریه اعلان فرما دیں کہ قبلہ والدگرا می (سیدمحفوظ حسین شاہ صاحب قُدِّس بِرُّ ہُ العزیزِ) انہیں (غوث العالم سیدمجمہ باقرعلی شاہ صاحب قُدِّسٌ بیرٌ ہُ العزیز ) کو وصیت فر ما گئے اورا بی تجہیز و متکفین کےتمام اموران کے سیر دفر ماگئے ہیں تو میر بے لیےان تمام امور کی انجام دہی میں آ سانی ا رہے گی۔انہوں نے فرمایا: کہسائیوں نے اس بارے میں کچھنہیں فرمایا۔آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ سائیوں کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کریں جب انہوں نے عرض کیا تو سائیوں نے دوبارہ مل کرارشاد فر مایا کہ جو کچھووہ (غوث العالم قُدِّسٌ بِرُّ وُالعزیزِ) فرماتے ہیں بالکل درست ہےتم اسی طرح کرو۔ چنانجیسا ئیوں کی ارشادفر مائی ہوئی مہلت یوری

ہونے کے بعدان کاوصال شریف ہو گیا اوران کی تجہیز و تکفین کے تمام معاملات ان کی وصیت کے مطابق میں نے خودسرانجام دیئے اور تمام امور کی بجا آور ی کے بعد حضرت کیلیا نوالہ شریف مراجعت کی۔

کرامت:

صاحبز ادہ سدفراست علی شاہ صاحب بخاری زیدمجد ہفر ماتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ۔ اِ بھائی سید عارف علی شاہ صاحب بخاری نے ایک دفعہ چھلی فارمز کیلئے حضرت کیلیا نوالہ شریف کے قریب ہی موضع معراجکے چٹھہ میں زمین ٹھیکہ پر لی اور فارمز کی تیاری کیلئے بلڈوز رزمنگوائے . جب بلڈ وزرز آ گئے تو سید عارف علی شاہ صاحب کو بوجہ ملا زمت حضرت کیلیا نوالہ شریف پہنچنے ا میں چند دن تاخیر ہوگئی۔حضورغوث العالم قُدِّسُ سِرُّ وُالعزیز نے حکم دیا کہ ہلڈوزرز قبلہ چن جی سرکار دامت برکار نہ العالیہ کے ڈیرے پر چلے جا ئیں اوران کے جارا بکڑ میں فارمز تیار کر دیں۔ . فیند دنو <mark>ں بعد جب سید عار</mark>ف علی شاہ صاحب آئے تو انہوں نے عرض کیا :حضور! بارشوں کا موسم ۔ قتریب سےاورمحکمہ موسمیات والوں کے مطابق فلاں تاریخ کو ہارشیں شروع ہونے والی ہیں اور ا میں فارمز کیلئے زمین ٹھیکہ بر لی ہوئی ہے گر بلڈ وزرز والوں نے آپ کے تھم سے اپنے دن ادھرلگا دیئے ہیں جس کی وجہ سے میرے فارمز لیٹ ہو گئے ہیں اوراب ان کے تیار ہونے سے قبل فیارشیں شروع ہوجا کیں گی۔آپ نے ارشادفر ماہا: حتنے دن بلڈوزرز والوں نے چن جی صاحب کے فارمز کی تیاری میں لگائے ہیں محکمہ موسمیات کی بتائی تاریخ کے بعد مزیدانشاءاللہ اتنے دن . بارشیں نہ ہوگی جبمحکمہ موسمیات والوں کی بارشوں کے متعلق دی ہوئی تاریخ سے مزیدا تنے دن گذر گئے اورابھی تک ہارش شروع نہ ہوئی تو صاحبز ا دہ سیدعارف علی شاہ صاحب حضورغوث العالم قُدِّ سُ سِرُّ وُالعزيز کي بارگاه ميں حاضر ہوئے اورعرض کيا: اہا جي! جنتني دير آ ب نے بارش نہ ہونے کاوعدہ فرمایا تھااتی دریو بارش نہیں ہوئی مگرابھی تک کام ختم نہیں ہوا۔آپ دعافر مائیں کہ صاحب نے مغرب اورعشاء کے درمیان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ اہاجی کا مہمل ۔ فیہو گیا ہے۔تو اسی شب آ دھی رات کے وقت بارش آ گئی اورالیمی زور دار بارش ہوئی کہان کے فارمز میں بھی تقریباً فٹ فٹ یانی کھڑا ہو گیا۔صاحبزادہ سیدفراست علی شاہ صاحب زیدمجد ۂ فرماتے ہیں کہاس کے دودن بعد جمعہ شریف کے دن صبح کے وقت میں قادرآ بادبیراج پر گیا۔تو و ہاں کاعملہ کہدر ہاتھا کہرات کو شخت بارش ہوئی اوراور دریا میں سیلاب آگیا ہے۔اوریانی آٹھ ِ لا کھ تک پہنچے گیا ہے۔اور بارہ لا کھ تک چہنچنے کا امکان ہے۔صاحبز ادہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں واپس آگیا۔ ہمارا دریا کے قریب ایک ایسا فارم تھا کہا گر دریا میں سیلاب آئے تو وہ سیلاب . : زده ہوجا تا تھا۔ میں قبلہ ابا جی حضور (غوث العالم قُدِّس سِرُّ اُلعزیز ) کی بارگاہ میں حاضر ہوا آ پ ہ جمعہ شریف کی تیاری فرما کر قبلہ چن جی حضور مدخلۂ العالی کی کوشمی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں دریا میں سیلاب آنے اوراینے فارم کے سیلاب زدہ ہونے کامعاملہ عرض کیا۔ آپ نے قبلہ چن جی حضور مدظلۂ العالی کو بلایا اور فرمایا کہ اس علاقے میں کتنے ابدال ہیں۔انہوں نے عرض کیا <mark>کہ ملک شام می</mark>ں حالیس ابدال ہر وفت موجودر ہتے ہیں اور پوری دنیا میں اتنے ابدال ہیں۔آپ نے فرمایا: که اس علاقے کے ابدالوں سے کہتے ہیں کہ یانی کی مقدارا گرچہ ا تنی ہی رہے مگرتھوڑ اتھوڑ اکر کے ذرہ زیادہ مدت میں گذر جائے ۔تقریباً دومنٹ بعد آپ نے ۔ فرمایا: کہ جاؤ جہاں دریا میں یانی ہے وہاں نشانی لگا لو۔انشاءاللّٰداس سےاو پرنہیں جائے گا۔ صاجزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے نشانی لگائی پس دریا میںمسلسل تین دن تک ایک ہی لیول په یانی چلتار مااس سےاویر بالکل نه ہوا۔ دریا کاعمله بھی جیران تھا کہانتالمباسیلا بنہیں ہوا کرتااور نہ ہی یانی ایک معین لیول یہ گذرتا ہے۔انہوں نے اس بات کی کافی تحقیق کی بالآخریہی کہنے یہ مجبور ہو گئے کہ بیکوئی قدرتی معاملہ ہے ور نہ اس کا ظاہری سبب کوئی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کرامت:

ایک ہفتہ اور بارش نہ ہو۔ آپ نے فر مایا: انشاء اللہ مولی کریم ایک اور ہفتہ بارش نہیں کرےگا۔ پس جب وہ ہفتہ بھی گز ر گیا تو پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: ابھی بھی کام ختم نہیں ہوابس ایک ہفتہ اورمہلت مل جائے آپ نے وعدہ فر مالیا۔ جب بیہ ہفتہ بھی اختیام کو پہنچ گیا تو چوتھی مرتبہ حاضر ہوئے اوراس وقت ہر طرف بارشیں شروع ہو چکی تھیں لیکن ان کے فارمز کے علاقہ میں ہارش نہیں ہور ہی تھی۔ جب اس مرتبہ حاضر ہو کر مدت بڑھانے کیلئے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: کهتم یوں کیوں نہیں کہتے کہ جب تک کام ختم نہ ہو بارشیں نہ ہوں۔صاجزادہ صاحب نے عرض کیاا گراہیا ہوجائے تو پھرتو بہت خوب ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگراہیا ہو گیا تو پھرتو خوش ہوناں؟ عرض کیاحضور کیوں نہیں آپ نے ارشاد فر مایا جب تک تمہارا کا مختم نہ ہوگاانشاءاللہ تعالی بارشیں نہ ہونگی۔ چنانچہار دگر د کےعلاقہ میں صاحبز ادہ صاحب کے فارمز کے قریب تک بارشیں ہوتیں ۔مگران کا فارمز کاعلاقہ بالکل خشک رہاحتی کہ آس یاس کےلوگوں میں . بيه باتمشهور ہوگئ كەاس علاقه ميں جب تك صاحبزادہ صاحب كا كام ختم نه ہوگا بارشيں نه ہونگی۔ کیونکہ حضرت صاحب قبلہ (غوث العالم قُدَّ سُ سِرُّ وُالعزیز ) نے دعا فر ما دی ہے۔مختلف لوگ آتے اور یو چھتے کہاب کتنا کام ہاقی رہ گیا ہے؟ ہارشیں کب شروع ہونگی؟اسی دوران ایک بلڈوزر کے ملازم نے جو کہ مرزائی تھااینے سعیدنا می ہیلپر سے کہا جو کہمسلمان تھا، کہا کہ بادل آ گیا ہےاور بارش ضرور ہوگی تم بلڈوزر فارم سے باہر زکال لوور نہیمبیں پھنس جائے گا۔اس کے مہلیر سعید نے کہا چونکہ حضرت صاحب (حضورغوث العالم قُدُّس بِرُّ وُالعزیز ) نے فر مایا ہےلہذا کام ختم ہونے ہے قبل انشاءاللہ ہر گز بارش نہیں ہوگی۔ڈرائیور نے کہا کہ اگرایسی بات ہوئی تو میں اپنامذہب جھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب تک کا مکمل نہ ہوا بارشیں شروع نہ ہو کیں ۔ جب کا م مکمل ہو گیا تو بلڈوزر والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہااب بلڈوزرز اور دیگر سامان فارمز سے باہر زکال لو کیونکہ بارشیں شروع ہونے والی ہیں ۔ پس صاحبز ادہ سید عار ف علی شاہ

محسوں کرلیا کہ یہ بچوں کو بڑھارہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیااور کہا کہ حضرت صاحب قدّ س برڑ والعزیز سے ملاقات کرنی ہے۔انہوں نے فرمایا: کہآپ اس وقت اپنے ڈیرہ پرتشریف کے گئے ہیں مغرب کے وقت تشریف لائیں گے اوراس وقت ملا قات ہوگی ۔اورا گرآ پ دہر ے تشریف لائے تو پھرصبے کے وقت ملا قات ہوگی۔ پس شام کو ملا قات نہ ہوسکی اور ضبح نماز فجر کے بعدوہ بزرگ مجھے ساتھ لے کرمسجد شریف میں آپ کے ججرہ شریف کے اندر آپ کے پاس لے گئے جہاں آپ ثال کی طرف چیرہ اقدس کیےتشریف فرماتھے۔اورصوفی محمد صادق صاحب ہریکوٹی رحماللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہائیں جانب اورمولا ناغلام رسول صاحب رحماللہ تعالیٰ آپ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے جو بزرگ مجھے لے کر گئے تھے ۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور یہ گوجرا نوالہ سے حاضر ہوئے ہیں آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فر مایا: بیلیا! الله والوں کو آز مانانہیں جاہئے ۔ کیونکہ اس طرح انسان کے گمراہ ہونے کا <mark>خطرہ ہے۔اس کے</mark> بعد آپ نے میرانام دریافت فر مایااورتھوڑ بے سے تو قف کے بعد ا مجھےسلس<mark>لہ میں داخل فر مالی</mark>ا اور کچھ بین ارشاد فر مایا جو مجھے بیدار ہونے کے بعدیاد نہ رہاا*س* کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ضبح جمعرات کومولا نامجمه صدیق صاحب نے پھراسی بات کی سلسلہ : إجنبانی فرمائی اور مجھے سے اس معاملہ میں میری رائے دریافت کی میں نے ان سے کہا کہ بیٹھواور . آج رات کاواقعه سنواورخواب میں دیکھا ہوا دریار شریف والاسارامنظر سنایاوہ س کر کہنے لگے کہ جس آستانہ عالیہ بتہ ہیں خواب میں حاضری نصیب ہوئی ہے وہ آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ : فی نثریف ہی ہےاور وہ سفیدرلیش بزرگ سیدمنیرحسین شاہ صاحب رحمہاللہ تعالی تھےاسی دن جب دوپہر کے وقت چھٹی ہوئی اور میں مسجد میں گیا تو جوں ہی الحاج ابودا وُدمجمه صادق صاحب مدخلیہ العالی کے کمرہ کےسامنے ہوا توانہوں نے مجھے بلالیا اور یو چھا کہ کیاتم نے کھانا کھالیا ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں ۔ توانہوں نے فر مایا کہ وضو کرواورنماز ظہراول ونت میں ادا کرلو میں تمہار ہے

حضور خوث العالم قد س برا ہ العزیز کے خادم مولا ناسیدانور شاہ صاحب بخاری دام فیصہ جو کہ ۱۹۸۸ء سے حضرت کیلیا نوالہ شریف ہیں ہی ون والی مسجد ہیں امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں اور ان کا آبائی گاؤں چک شیر محیضلع منڈی بہاوالدین ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والدین بچین ہیں انقال کر گئے اور میں اپنے ننھال موضع جیو و کجل ضلع مجرات میں رہتا تھا۔ ایک دن وہاں مسجد میں الحاج ابوداؤد محمدصادق صاحب مدظلہ العالی کا ایک اشتہار دیکھا جو غالباً نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں تھا جسے بڑھ کران کے جامعہ میں ان کے پاس عاضر ہوکر شعبہ درس نظامی میں میں ان کے پاس علم دین پڑھنے کا شوق پیدا ہوا لیس ان کے پاس حاضر ہوکر شعبہ درس نظامی میں داخلہ لے لیا اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ وہاں میرے ہم سبق آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کے خادم مولا نا محمد لیق ولد غلام محمد ہم ہم رہر یکوئی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے میرے نام کے ساتھ نقشبندی لکھا ہوا دیکھا تو بو چھنے گئے تہماری نسبت کہاں ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں گر ہمارا آبائی سلسلہ چشتیہ گوڑ و یہ ہے۔ اور میرے ماموں نقشبندی تا دری ہیں۔ اس لیے میں گر ہمارا آبائی سلسلہ چشتیہ گوڑ و یہ ہے۔ اور میرے ماموں نقشبندی تا دری ہیں۔ اس لیے میں جھی نقشبندی لکھتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ کسی وقت ہمار ہے سائیوں کے آستانہ عالیہ پر حاضری دیں۔ شائد آپ کا ذہمن بن جائے۔ مین کئیے وَلَعَلَّ سے کام لیتا رہاان کے دوتین دفعہ پوچھنے کے بعد میں نے بیکہا کہ اگر سائیوں نے مجھے بلالیا اور بن مانگے قبلہ حاجی صاحب نے چھٹی بھی دے دی اور کرایہ بھی مل گیا تو حاضر ہو جاؤں گا۔ ہمارے درمیان یہ بات بدھا ور جمعرات کی درمیا نی شب کو ہوئی اسی رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ عصر کا وقت ہے اور حضرت کیلیا نوالہ شریف در بار شریف والی مسجد میں داخل ہوا ہوں۔ اور ایک سفیدر لیش نورانی صورت بزرگ مسجد کے برآ مدے کے درمیان ثال کی جانب ایک ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس دو تین جھوٹے چھوٹے بستے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس

لیے کھانا منگوا تا ہوں۔انہوں نے میر ہے نماز کی ادائیگی سے فارغ ہونے تک کھانا منگوالیا جب میں نماز کی ادائیگی کے بعد کھانا کھانے سے فارغ ہوگیا توانہوں نے مجھے ڈیڑھ رویہ کرا یہ عنايت فرمايااور پچاس يييے مزيد ديئے اور فرمايا كەحضرت كيليا نواله شريف چلے جاؤ۔ پيرڈيڑھ روپیہ کرایہ ہے اور یہ بچاس بیسے میری طرف سے دربار شریف کنگر شریف میں بیش کر دینا اور جمعہ شریف پڑھ کرواپس آ جانا۔ سبق کا ناغہ نہ کرنا اور تمام رستہ مجھے سمجھا دیا میں اڈے پر گیا بس میں سوار ہوکرعلی پور چٹھہ پہنجا۔ پھروہاں ہے بوقت عصر میں در بارشریف حاضر ہوا۔اوراسی طرح ان سفیدریش بزرگوں کومبجدشریف میں برآمدہ کے اندرشالی جانب بیٹھے ہوئے پایا اوران کے پاس بچے پڑھد ہے تھے جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھااور میں اسی طرح ان کے پاس حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد حضرت صاحب تُدِّين بِيرٌ وُالعزيز کے متعلق دريافت کيا تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ جورات خواب میں مُنیں ان سے سن چکا تھا۔ پس میں رات دربار ۔ نثریف ہی رہااور صبح نماز فجر کے بعداسی طرح وہ مجھے لے کر حجرہ نثریف میں حضرت صاحب قبلیہ قُدُّسُ بِرُّ وُالعزیز کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔تو میں نے سب کچھاسی طرح یایا جیسا کہ رات خواب میں دیکھا تھا کہآ ہے جانب شال چیرہ اقدس کیے بیٹھے ہیں اورآپ کے پاس اسی طرح صوفی محمد صادق صاحب ہر یکوٹی رحہ اللہ تعالی اور مولا نا غلام رسول صاحب رحہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے میں۔سیدمنیرشاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق وہی عرض کیا کہ یہ گوجرانوالہ سے آئے میں۔اور میں سلام عرض کر کے آپ کے سامنے پیٹھ گیا۔تو آپ نے وہی الفاظ فرمائے جوخواب میں ارشاد فرمائے تھے کہ بیلیا! اللہ والوں کو آز مانانہیں جاہئے کیونکہ اس طرح انسان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہےاس کے بعد مجھے بیعت سے مشرف فر مایا۔اورسلسلہ عالیہ کے پہلے تین اسباق ارشاد فرمائے ۔اس وقت مجھے ماد آیا کہ رات کوخواب میں بھی آپ نے یہی اسیاق ارشاد فرمائے تھے پھر احازت عطا فرما دی۔ میں جمعہ شریف پڑھ کر جب واپس الحاج ابودا وُدمجر صادق

صاحب مظدالعالی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے سفر کے تمام حالات دریا فت فرمائے میں نے تمام واقعات مِن وعُن سنائے اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میں نے دل میں ایسا ایسا خیال کیا ہوا تھا اور پھر مجھے یہ تمام احوال خواب میں اس طرح دکھا بھی دیئے گئے تھے۔ اس پر قبلہ حاجی صاحب مظدالعالی نے فرمایا کہ جس رات تہمیں در بار شریف حضرت کیلیا نوالہ شریف کی خواب میں حاضری نصیب ہوئی ہے اس رات مجھے بھی حضرت صاحب قبلہ (غوث العالم سید باقر علی شاہ صاحب بخاری قد میں ہوئی ہے اس رائے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ اور ساتھ حکم فرمایا کہ تہمارے پاس سیدانور شاہ صاحب نام کے ایک طالبعلم ہیں انہیں صبح چھٹی بھی دواور دربار شریف آنے جانے کا کرا ہے بھی دو، مگر جب میں بیدار ہوا تو اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پھر آنکھ گی تو دوبارہ آپ نے خواب میں یہی ارشاد فرمایا اور شاکداسی دوسری یا تیسری مرتبہ آپ نے تشمیس خود بلا کرچھٹی بھی دواور کرا ہے بھی دواس لیے میں نے تہمیں خود بلا کرچھٹی بھی دواور کرا ہے بھی دوار کرا ہے بھی دوانہ کیا تھا۔

## کرام<mark>ت اور بیلیو ل کی اصلاح وحفاظت:</mark>

آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کے خادم حاجی غلام زیدصاحب کیلائی ڈائمئڈ موٹرز والے فرماتے ہیں کہ مجھے آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف بیعت سے مشرف ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ سیر وتفریح کیلئے مری چلا گیا دوران سفر جب ہم موہڑہ شریف کے پاس سے گذر ہے تو میرے دوست کہنے لگے کہ یہاں دربار شریف پہ حاضری کیلئے چلا گیا جب شریف پہ حاضری کیلئے چلا گیا جب والیس آئے تو دو تین ماہ بعد بروز جمعۃ المبارک آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف حاضری ہوئی۔ جمعہ شریف کی ادائیگی کے بعد جب حضور غوث العالم قدِّس بِسُرُ ہُ العزیز بیلیوں کو اجازتیں عطافر مانے کے بعد الے ججرہ شریف سے گھر تشریف یجانے لگے تو میں نے آپ کا عطافر مانے کے بعد الیے مجرہ شریف سے گھر تشریف یجانے لگے تو میں نے آپ کا

دست مبارک تھا ماہوا تھا۔ آپ نے چلتے چلتے ارشاد فر مایا کہ اپنے سائیوں (مشائخ طریقت)
کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔ ادھرادھر دھیاں نہیں کرنا چاہئے۔ گر میں آپ کی اس بات کو سمجھ نہ
سکا۔ سو چہا رہا مگر کسی نتیجہ پر نہ پہنچا اور طبیعت سخت بے چین ہوگئی۔ دوسرے جمعہ نشریف کو پھر
دربار شریف حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور گذشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے یہ
ارشاد فر مایا تھا مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا آپ نے ارشاد فر مایا: کہ مدینہ شریف جضور داتا صاحب،
شرقچور شریف اور حضرت کیلیا نوالہ شریف کے علاوہ کسی اور دربار شریف پر جانے کی تہمیں
اجازت نہیں ہے۔ جب آپ نے بیار شاد فر مایا: تو مجھے اصل معاملہ سمجھ آیا اسی وقت طبیعت بحال
ہوگئی اور بے چینی جاتی رہی۔ اس کے بعد میں خواب میں بھی کسی اور دربار شریف پر نہیں گیا۔
کرامت:

محمد حسنین خان کیلانی ایڈ ووکیٹ جنہیں اللہ تعالی نے کشف کی خاص دولت عطا فرمار کھی ہے اور حضرت پیر کی قدُس سِرُ وُ العزیز کے ساتھ ان کا کافی رابطہ ہے اور انہیں کے اشارہ سے جب قبلہ قاری خالد محمود صاحب بد ظلہ العالی کے ساتھ حضور غوث العالم قدُس سِرُ وُ العزیز کی بارگاہ میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے تو باوجود کیہ انہوں نے ابھی داڑھی شریف نہیں رکھی ہوئی محمق آپ نے کمال کرم سے انہیں شرف بیعت سے مشرف فرمایا اور قبلہ قاری صاحب کے ذریعے انہیں داڑھی شریف رکھنے کی تھیجت فرمائی تو میں نے ایک عام سادہ ، اور بے وقوف قاری صاحب نے داڑی شریف کی تھیجت فرمائی تو میں نے ایک عام سادہ ، اور بے وقوف قاری صاحب نے داڑی شریف کی تھیجت فرمائی تو میں نے ایک عام سادہ ، اور بے وقوف انسان ہونے کے نا طے بلا ججبک عرض کیا کہ حضور میں روضۂ رسول عیائے ہوئے کے ہو کر داڑی شریف کی بات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ قبلہ ابا جی حضور (غوث شریف کی نیت کروں گا ابھی اس کی بات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ قبلہ ابا جی حضور (غوث العالم قدُس سِرُ وُ العزیز) ربیج الثانی ۱۳۳۵ ہے میں رات دو بجے میرے خواب میں تشریف کی دوضۂ العالم قدُس سِرُ وُ العزیز) ربیج الثانی ۱۳۳۵ ہے میں رات دو بجے میرے خواب میں تشریف کی دوضۂ اور ارشاد فرمایا: حسنین! چرے بیداڑھی کیوں نہیں سجا لیتے میں نے وہی الفاظ دھرائے کہ دوضۂ اورار شادفرمایا: حسنین! چرے بیداڑھی کیوں نہیں سجا لیتے میں نے وہی الفاظ دھرائے کہ دوضۂ

رسول ﷺ پہکھڑے ہوکرنیت کروں گااس پر قبلہ ابا جی حضور (غوث العالم قدِّس بِرُّ ہ العزیز)نے بازوسے پکڑ کرروضۂ رسولﷺ پہلا کھڑا کیااورار شادفر مایا کہلواب نیت کرلوچنانچہ اب میں نے داڑھی شریف رکھ لی۔

کرامت:

آپ کے خلیفہ مجاز سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری مدخلہ العالی فرماتے پیرسیدمجمہ باقرعلی شاہ صاحب قدًیں ہڑ ہُ العزیز کی نظر کرم سے بندہ ناچیز کوقبل ازیں انیس : (۱۹)مرتبه رمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے ایک بار حاضری کی تیاری تھی کہ میں دعا کروانے کے لئے حضورغوث العالم قُدِّس بِرُّ وُالعزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے ا جازت عطا فرماتے ہ**وئ**ے ارشا دفر مایا:'' برخودار! سرکار دوعالم اللہ کے ہرغلام کا دل جا ہتا ہے کہ روضۂ <mark>رسول مطالبتہ کی جا</mark>لیوں کو ہاتھوں سے مس کرے، سینے سے لگائے اور چومے مگر میں نے یہ جرأت مجھی نہیں کی کیوں کہ میں اپنے ہاتھوں کواس قابل ہی نہیں سمجھتا'' ۔اللہ اکبر! یہ آپ کا . ! بارگاہ رسالت کاادب کثیراور خدام کے لئے تربیت عظیم ہے۔مزید فرمایا:''روضۂ اقدس برحاضر ہوکر چندفدم کے فاصلے پر کھڑے ہوکرسلام پیش کروں اور آ ہے ایکٹ کاشکریہا دا کروکہ تہمیں ا پنے در پر بلا کراپنے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت بخشی'' حضور (غوث العالم قدُّس بِررُ ، العزیز) کےاس فرمان کا بداثر ہوا کہ مدینہ منورہ حاضر ہوکر حیار دن اور حیار رات سرکار دو عالم عَلِيلَةً كَ قَدْ مِين شريفين اور رياض الجنة ميں حاضري ديتا ر ہاليكن چېرۀ اقدس كے سامنے والي جالیوں کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی میں سوچتا تھا کہ میرے جیسا کوئی کس منہ ہے چیرۂ اقدس کے سامنے جائے اس کیفیت میں یانچویں رات کوخواب میں میدان محشر کا منظر دیکھا کہ تاحدٌ نگاہ ہجوم ہےاور میں سوچ رہا ہوں کہ پیتنہیں میرا آج کیا بنے گادیکھتا ہوں کہ سامنےایک غوث العالم سيدمحمه ما قرعلي شاه صاحب بخاري قدس مِرُّ هُ العزيز وصالمبارك

عمارت کا دروازہ کھلتا ہے اور پولیس کی وردی میں ایک صاحب باہر نگلتے ہیں اورلوگوں میں سے راستہ چیرتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں جیسے عدالت سے کوئی فیصلہ لے کر آ رہے ہوں سید ھے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تیرے غوث پاک (غوث العالم قُدُّ س سید ھے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور تیرے متعلق ہی بات ہور ہی تھی پس سر کار دو عالم علی ہے گئے گئے کہ تیرے ہور ہی تھی پس سر کار دو عالم علی ہے گئے گئے گئے کہ طرف سے تمہاری معافی کا اعلان ہوا ہے بیالفاظ س کر میری آ کھ کھل گئی اور میرے پاس کوئی شکر یہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ مولی کریم نے میرے اس درگا ہ اقد س حضرت کیلیا نوالہ بٹریف کی غلامی عطافر مائی

فشریف تھا کہ وہاں ہے گزرتے ہوئے جبشر قپورشریف کی لائن پر پہنچتے تھے تو دونوں دست مبارک اٹھا کرسر . • اقدس جھا کرحضرت اعلی شرقیوری نُدُس بِرُ وامرِیز کی بارگاہ مقدس میں سلام عرض کیا کرتے تھے۔اس دفعہ بھی جب وہاں پنچےتو آپ نے دونوں دست مبارک اٹھا کرسیدھے فرمائے اور سراقدس جھکا کراہنے سائیوں کی بارگاہ مقدس میں سلام عرض کیا اور ساتھ ہی جان جان آ فریں کے سپر دفر ما دی اور اسطرح عمر کھر طریقت و معرفت کا درس ارشا دفر مانے والے اور حقیقت کی گھیاں سلجھانے والے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت اپنے سائیوں کی راہ میں جاں فدا کر کے طریقت کے ایک عظیم باب نسبت شیخ کی ایک انو کھے انداز میں تفسیر رقم فرما گئے۔ اِناً للّٰہ وَ إِنَّا البیہ راجعون۔اسوقت دن کے گیارہ نج کرتقریباً تجیس منٹ تھے اورعین اسی وقت ہی آپ کی شخ کامل اورپیدربزرگواراعلٰی حضرت سرکار کیلانی تُدُس بِرُ الهزیز کاوصال مبارک ہواتھا۔فرق صرف پہتھا کہ وہ رات کا وقت تھا اور یہ دن کا وقت تھا ۔اس وقت کار میں موجود تمام خدام ماسوائے انور صاحب کے جو کہ ڈرا ئیونگ فرمار ہے تھے اونگھ میں تھے اور کسی کوبھی ذرا بھی محسوں نہ ہوا کہ آپ کا وصال مبارک ہو چکا ہے کیونکہ آپ ای طرح اپنی سیٹ مبارک پر قدر بے سر اقدیں جھکائے تشریف فر ماتھے اور خدام یہی سبجھتے رہے کہ آپ سو گئے ہیں۔ جب لاہور پہنچے اور ڈاکٹر وں سے جیک اپ کروانے کے لئے کہا تو انھوں نے کہا کہ آپ کا تقریباً آ دھا گھنٹہ <mark>پہلے وصال ہو چکا</mark>ہے۔اس وقت خدام کومعلوم ہوا کہ ہیو ہی وقت تھاجب آپ نے ثر قپور شریف کی طرف ہاتھ <mark>مبارک سیدھے فر</mark> ہا کراور سرِ اقد س جھا کرسلام عرض کیا تھا اور اس کے بعد کسی قشم کی کوئی گفتگواور حرکت نہیں فر مائی تھی اوراس طرح آپ اپنے سائیوں کے دلیں میں تشریف لاکر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سائیوں کے باس چلے گئے اوراس سے دوروزقبل اپنے فر مائے ہوئے اس ارشاد کی تقید لق فر مادی کہاب جب سائیوں نے مجھے بلایااوریہاں سے چلنے کے لئے کہاتو میں نے انکارنہیں کرنااوراینے سائیوں کے پاس چلے جانا ہے و حضورغوث العالم قدًّس سِرُّ وُالعزيز كَي تَجْهِيْرُوبَد فين: \_

حضور خوث العالم قُدُّس بِرُ وَالعزيز كا بروز جمعة المبارک ۲۰ جون ۲۰۱۴ و کولا ہورتشریف لے جاتے ہوئے راستہ میں حدود شرقیور شریف کے پاس بوقت گیارہ ن کر ۲۵ منٹ پروصال شریف ہوا۔ اسی وقت آپ کا بدن مبارک آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف لایا گیا اور اسی دن جمعة المبارک کی ادائیگی کے بعد عصر کے قریب حضور قبلہ کا میارک کی ادائیگی کے بعد عصر کے قریب حضور قبلہ کا میارک اور میطرانعالی کی کوشی میں آپ کے کمرؤ خاص کے اندرآپ کوشسل دیا گیا۔ آپ کو عنسل دینے کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں آپ کے تین خلفاء مجاز حضرت قبلہ حاجی محمد شیق صاحب مناظم اعلٰی جامعہ مدیسة تو صاحب مناظم اعلٰی جامعہ مدیسة تا حصاحب ناظم اعلٰی جامعہ مدیسة تا حساحت میں میں تا حساحت ناظم اعلٰی جامعہ مدیست تا حساحت ناظم اعلٰی جامعہ مدیستان میں مدیستان کے تابید تا حساحت ناظم اعلٰی جامعہ میں تابعہ تابعہ کا حساحت ناظم اعلٰی جام حساحت ناظم اعلٰی جام حساحت ناظم اعلٰی جام حساحت ناظم اعلٰی جام حساحت ناظم اعلٰی کو تابعہ کیا تابعہ کی تابعہ کیا تابعہ کے تابعہ کیا تابعہ ک

غوث العالم سیدمجمہ باقرعلی شاہ صاحب بخاری قدُّس بِرُّ ہُ العزيز آخری ايّا م ميں بوجہ علالت گاہے گاہے چیک اپ کے لیے نیشنل ہیپتال ڈیفنس لا ہورتشریف لے جایا کرتے تھے۔ بروز جمعرات ۱۹ جون۲۰۱۴ء کو بوقت شب کمر درد کی وجہ سے شدید تکلیف محسوں فر مائی اور دوسر بے دن بروز جمعۃ المبارک بوقت ساڑ ھے نو تح تقریباً آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ ثریف سے لاہور کی طرف روانگی فرمائی۔ آپ نے اس سے دوروز قبل اییخ فرزندا کبرخصوصی محرم راز اور جانشین عالمی مبلغ اسلام قبله چن جی سر کار درسه برکانه العالیه سیے فرمادیا تھا کہ اب جب سائیوں نے مجھے چلنے کے لئے فر مایا تو میں نے انکارنہیں کرنااور سائیوں کے پاس چلے جانا ہے۔حضور قبلہ جن جی سر کار ان یکانة العالیہ نے جب بروز جمعة المبارك آپ کی لا ہور کیطر ف روانگی کے وقت آپ کی ساتھ جلنے کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا جمعہ شریف مقدم ہے۔ آپ جمعہ شریف پڑھا ئیں۔آپ کے ساتھ آپ کے خصوصی خدّ ام میں ہےآپ کے منظور نظر اور خلیفہ مجاز حضرت علامہ قاری خالدمحمود صاحب نقشبندی كيلاني مزظدالعالى ،سيد قاسم على شاه صاحب بخاري ، حاجي مشاق احمه صاحب كيلاني اورڅمد انور صاحب كيلاني فخ تھے۔انورصاحب کار کی ڈرائیونگ فرمارے تھے جب موضع سوئیانوالہ سے تقریباً دیں گیارہ کلومیٹر آ گے فکل گئے تو آپ نے بانی طلب فر مایا۔انورصاحب نے بانی پیش کیا کچھ دیر بعد آپ نے ٹافی طلب فر مائی ۔ حا ہی شتاق احمدصاحب نے ٹافی پیش کی۔ پھرآپ نے دریافت فرمایا کہ قاری صاحب بھی ساتھ ہں؟ عرض کی گئ جی ہاں۔ پھرآ پ نے ہیڈ ساگر کے نز دیک بانی کی طلب ظاہر فر مائی اورتھوڑ اسا بانی نوش فر مایا۔اس وقت تقریباً ف دیں بچے کا ٹائم تھا۔ آپ نے انورصاحب سے فرمایا گاڑی قدرے آہتہ کرو، شیخو پورہ سے پہلے ایک دفعہ آپ نے ٹائم دریافت فرمایا۔عرض کی گئی دس نج کرستائیس منٹ ہوئے ہیں۔ پھرشیخو بورہ کے قریب ایک دفعہ یانی طلب فرمایا۔انورصاحب نے پانی پیش کیااس کے بعد آپ نے اپنا چیرۂ اقدس بیدست مبارک پھیرتے ہوئے اینے محاس مبارک کودرست فر مایا شیخو پورہ ٹول بلاز ہ کراس کر چکے تو آپ نے آخری مرتبہ بانی طلب فر مایااس دفعہ *حضرت قبلہ* قاری خالدمحمودصاحب کیلانی یرظلہ انعالی نے مانی پیش کیااور آپ نے انورصاحب سے فرمایا کہ گاڑی ذرا آ ہتہ کریں وہاں بھی ٹائم دریافت فر مایا عرض کی گئی گیارہ نج چکے ہیں ۔اس کے بعد آپ نے خاموثی اختیار فر مائی۔انورصاحب نے دریافت کیا کہ س طرف سے جانا ہے تو قبلہ قاری صاحب نے فر مایا کہ شرقپور شریف کی طرف ہے،اسوقت آپ برقدرےاستغراق کی کیفیت تھی مگرساتھ والے خدام یہی سمجھرے تھے کہ آپ کواونگھآ گئی ہےاورآپ آرام فرماہو گئے ہیں۔ جب کوٹ عبدالما لک سے شخویورہ روڈ کراس کیا تو اس کے بعد سڑک میں تھوڑہ ساخم آیا اور آپ کا چ<sub>ب</sub>رہ مبارک سیدھا شرقپور شریف کی طرف ہو گیا ۔ آپ کامعمول

بإب دواز دہم

غوث العالم سيد محمد با قرعلی شاه صاحب بخاری قُدِّس بِرُ هُ العزیز کی

اولادِامجاد

ور

خلفاءكرام

العلم گوجرانوالہ اور سیرمحمود الحن شاہ صاحب بخاری آ ف نور پورنز د گکھڑ کے علاوہ چند دیگر بیلی بھی موجود تھے۔ غنسل دینے کے بعداس رات تمام شب بینکڑ وں بیلی آپ کے باس قر آن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ کی نماز جناز ہ کی ادائیگی کے لئے جامعۃ النور کی گراؤنڈ لینن عربےگاہ کاانتخاب کیا گیا مگروہ جگہ جونکہ انتہائی قلیل تھی اس لئے اس کے ساتھ اور چھھے ٹیا کیٹرز مین نماز جناز ہ کی ادائیگی کے لئے استعال کی گئی اور درمیان میں دیوارکو مختلف مقامات سے ختم کر دیا گیا اور بروز ہفتہ ۲۱ جون۲۰۱۴ ء کومبح نو کیے حانشین حضرت اعلٰی شرقپوری شیخ المشائخ حضرت ممال مجمدا يوبكرصاحب ثر قيوري مدظله العاليازيب سحاده آستانه عاليشر قيورشريف كي اقتداء مين نماز . جناز ہ میں شریک لاکھوں آ دمیوں نے نماز جناز ہاوا کی جس میں ہرشعبۂرزندگی سے تعلق رکھنے والےلوگ موجود تھے اور سینکٹر وں کی تعداد میں علاء ومشائخ بھی حاضر تھے۔نماز جناز ہ میں شریک اہل ایمان کا اتناعظیم اور یرنور اجتماع آج تک چشم فلک نے اس سر زمین رنہیں دیکھا تھا۔نماز جناز ہ کی ادائیگی کے بعدآپ کوآپ کے پدر بزرگوار اورشخ طریقت اعلی حضرت سرکار کیلانی سیدنورالحن شاہ صاحب بخاری دُیّں بِرُّ ۽ اهزیز کے روضهٔ ممارک میں آپ کے ساتھ آپ کی مشرق کی جانب سپر دخاک کر دیا گیا اور اس طرح شریعت وطریقت کا بیہ ، اہتاے عمر مبارک کی ۸ ۸منزلیں طے فر مانے کے بعد اہل عالم کی نگا ہوں سے رویوش ہو گیا۔اور یَسا اَیَّتُنَهُ اِ النَّهُ فُسُ الْـمُطُمِّئنَّةِ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَوْضِيَّةً (اےاطمینان والی حان اینے رب کی طرف واپس ہو یوں کہتواس سے راضی ہووہ تجھ سے راضی ۔ ہارہ ۳۰) کا تاج کرامت سریہ ہجائے اور فَادُخُلِیُ فِیُ عبلدی وَ ادْخُلِلُ جَنَّتِیُ (پھرمیر ہے خاص بندوں میں داخل ہواورمیری جنت میں آپیارہ ۳۰) کاحلّہ بہتی بینے فَلَنُحُییَنَّهٔ حَیوٰةً طَیِّبَةً (تو ضرورہم اسے اچھی زندگی جِلا میں گے۔یارہ۱۴) کے حریم قدس میں جلوہ آراء ہوگیا۔

کشتگانِ خجرِ تتلیم را برزمان ازغیب جانِ دیگراست

مير ےخليفهٔ جانشين اور سجاده نشين صرف مير ليخت جگر 'نورنظر صاحبز اده السیدعظمت علی شاہ صاحب بخاری ہیں انکی خلافت اور سجاد فشینی کی وصیت میں نے صرف اس بنایز نہیں کی کہوہ میر ہے صاحبز ادے ہیں بلکہ بیانکی باطنی استعداداور صلاحیت کی وجہ سے ہے اور انکی اس استعداد اور روحانی تصدیق میرے آقا ومولا مير ح قبله و كعبه حضور برنور والبر ما جدرهمهٔ الله تعالیٰ علیه نے انکی پیدائش سے قبل ہی فر مادی تھی۔انہوں نے ان کی والد ہ کوایک مرتبہ فر مایا تھا کہ''اللہ تعالیٰ ہمیں جونعت عطا فر مانے والا ہےوہ ہڑی عظیم نعمت ہوگی'۔ جب آئی پیدائش ہوگئ تو آئی والدہ کومزیدتا کیدفر مائی کهاس بچے کوعام بچوں جیسانتہ جھنااورکوشش کرنا کہ سوتے وقت ُ اس کی طرف پیشت نه ہو چنانچہ انکی والدہ ہتاتی ہیں کہا گراتا م رضاعت میں سہواً بھی میریانک<mark>ی طرف پشت ہ</mark>وجاتی تو مجھ برخوف وہیبت طاری ہوجاتی مجھےفوراً قبلہ عالم کا فرمان يادآ جا تااورميس انكى طرف منه كرليتي علاوه ازين حضور قبله والبرما جدرحمه الله تعالیٰ نے جب مجھے دولت وروحانیت سےنوازاتو فر مایاا گرتو دینکا بیٹا بناتو ٹھیک ہے اورا گرد نیا کابیٹا بنا تو پھرا بسے بیٹوں کی ان سائیوں کوضرورت نہیں ہوتی ۔حضور والد محترم کابیجملہ واضح کررہاہے کہآپ نے جو کچھبل ازیں صاحبز ادہ السیرعظمت علی شاہ صاحب کے بارے میں ارشا دفر مایا تھاوہ دراصل میرے لیےان کا تھم ہے کہ تمهارا جانشين اسكےعلاوہ اور كوئی نہيں ہوسكتا اس کےعلاوہ ان کے متعلق سینکڑ وں اور بھی امور ہیں جومیرےمشاہدہ میں آئے لہذا ان کے کامل واکمل ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں اپناجانشین مقرر کیا ہے۔اللہ

حضورغوث العالم قُدِّسُ مِسرٌ ہُ العزيز كورب تعالىٰ نے جيرصا جبز ادےاور دو صاحبزادیاںعطافر مائیں۔جن کےاسائے گرامی درج ذیل ہیں۔ ا يسيدعظمت على شاه صاحب بخاري المعروف قبله چن جي سر كار دامت بر كابة القدسيه ۲ سیدعصمت علی شاہ صاحب بخاری ۳\_سیدفراست علی شاه صاحب بخاری <sup>م</sup> سید عارف علی شاہ صاحب بخاری ۵ سید آصف علی شاہ صاحب بخاری ۲ سید فیاض الحسن شاه صاحب بخاری ۷\_سیده فرخنده خانم ۸ ـ سده نرگس فاطمه جانشين غوث العالم عالمي مبلغ اسلام امينِ دولتِ مجدّ دالفِ ثاني قاسمِ فيضانِ اعلىٰ حضرت شيرِ ربانى ديركيلانى السيعظمت على شاه صاحب بخارى المعروف قبله جن جى سركار دامت بركانة القدسه:

حضور قبلہ چن جی سرکار دامت برکانہ القدسیہ حضور خوث العالم سیّر محمد با قرعلی شاہ صاحب بخاری قُدِّس بِرُ ہُ العزیز کی تمام اولا وا مجاد میں ہرا عتبار سے سب سے بڑے اور آپ کی تمام اولا دا مجاد میں سے آپ کے واحد جانشین ہیں غوث العالم سیّر محمد با قرعلی شاہ صاحب بخاری تُدِّس بِرُ ہُ ا العزیز نے اپنے وصال شریف سے سالہا سال قبل آپ کواجازت وخلافت سے سرفراز فرمایا تھا اور شبیہ شیرِ ربانی حضرت میاں غلام احمد صاحب شرقپوری قُدِ س بِرُ ہُ العزیز کے دستِ مبارک سے آپ کی دستار بندی کروادی تھی اس امر کا اظہار آپ نے اپنے وصیت نامہ میں بھی ذکر فرمایا ہے ۔ چنانچہ آپ قَدِّس بِرُ ہُ العزیز اپنے وصیت نامہ میں فرماتے ہیں۔ ''میں وصیت کرتا ہوں کہ

تھا ہم خاندان کے تمام آج بالکل اسی طرح قبلہ چن جی سرکار کوحضرت کیلیا نوالہ شریف کے بیجاد ہشین کےطور پرتسلیم کرنے کااعلان کرتے ہیں ۔ کے بعد حضور قیوم العالم ماموں جان رحمۃ اللّٰدعلیہ کی جَلّہ برحضور چن جی سرکارتمام خاندان کے جمیع افراد کے تمام خاندانی امور کے بھی واحدسر براہ ہوں گے ہر فیصلہ خاہ سیاسی ہویادینی ہویاخاندانی ہوچن جیسر کارہی ہمارےسر براہ ہوں گے''۔ حضور قبله عالم چن جی سرکار دامت برکا ته القدسیه کی ولادتِ با سعادت ۲۷ صفرالمظفر ۲۹ ۱۳۲۹ هه بمطابق ۵ پوه ۲۰۰۶ بكر مي بموافق ۱۹ دسمبر ۱۹۵۰ بروز پير بوتت سحر ہوئی آپشکل وصورت اور عادات و خصائل میں زیادہ تر اعلیٰ حضرت سرکار کیلانی تُدِّن بِرُّ ہُ العزیز کے مشابہ ہیں آپ بچین میں حضرت سرکار کیلانی تُدِّن بِرُ ہُ ۔ انوران <mark>کی بارگاہ میں حا</mark>ضر ہوتے تو آپ کے قد مین شریفین کو بوسہ دیتے اور کبھی آپ ا کے دھن مبارک برمنہ رکھ کر بوسہ دیتے اگر گھر میں انہیں کو ئی رلاتا تو اعلیٰ حضرت سرکارکیلانی وُدِس بِرُ هٔ العزیز فرماتے تم کومعلوم نہیں کہ بید کیا چیز ہیں۔'' انکی قدر کرو''اور بعض اوقات اعلى حضرت سركار كيلاني تُدِّسُ سِرُّهُ النوراني حضور قبلهً عالم چن جي اً سرکار مدخلاۂ العالی کے متعلق بیربھی ارشاد فر مایا کرتے '' کہ بیرتو ہمارے بھی بایو جی اُ ہیں''اورآپ نے اپنے فرزندار جمندغوث العالم سیدمجمہ باقرعلی شاہ صاحب بخاری قُدُس بِرُّ ۂ العزیز کوقبلہ عالم چن جی سر کار کے متعلق بیہ بھی ارشا دفر مایا که''ان کومخض بیٹا نہ مسجھنا بلکہان کا ادب ملحوظ رکھنا ہیے بہت بڑی استعداد کے ما لک ہیں ۔'' آپ کا نام مبارك''سيدعظمت على شاهُ' اورلقب'' چن جي سر کار'' اعلیٰ حضرت سر کار کيلاني هُرِّ س

تعالی انکی روحانی اورجسمانی زندگی سے اپنی مخلوقات کوستفیض ومستفید ہونے کی تو فیق عطافر مائے

(وصيت نامة حضورغوث العالم سيدمحمه با قرعلی شاه صاحب بخاری وُرِّس سِرُّ وُالعزيز ) حضورغوث العالم قُدِّسُ بِرُّ ۂ العزیز کے وصال شریف کے بعد حتم قل شریف کے موقع یر حضورغوث العالم وُہِّں ہِرُ ۂ العزیز کے بھانجے اور داما داور آستانہ عالیہ کر مانو الہ شریف کے چیثم و چراغ پیرسیدصمصام علی شاہ صاحب بخاری مدخلۂ العالی نے آستانہ عالیہ کر مانوالہ شریف اور آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کے تمام صاحبز ادگان کی طرف سے متفقہ طور پر کلام کرتے ہوئے اور قبلہ چن جی سرکار مدخلۂ العالی کوحضور غوث العالم تُدِس بِرُّ العزيز كا واحد جانشين تشليم كرتے ہوئے ارشاد فرمایا\_''حضرات! میں سیدصمصام علی شاہ بخاری اس عظیم اجتاع میں حضور قبلہ عالم مامول جي حضور حضرت الحاج پيرسيدمجمه با قرعلي شاه صاحب بخاري رحمة الله عليه کے تمام خاندان پاک ٔ حضرت کیلیا نوالہ شریف اور حضرت کر مانوالہ شریف کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندگی کرتے ہوئے تمام خاندانِ یاک کے متفقہ فیصلہ کا اعلان کرتا ہوں ۔

ا۔ یہ کہ حضور قبلہ ماموں جی حضور نے ظاہی حیاتِ طیّبہ میں حضرت شبیہ شیر ربانی حضرت میاں غلام احمد شرقپوری رحمۃ اللّه علیہ کی موجودگی میں اور بعد ازاں تحریر وصیت نامہ میں قبلہ چن جی سرکار کوجس طرح ہر لحاظ سے اپناوا صد جانشین مقرر فرمایا کا فیضان تقسیم فرمانے کے ساتھ ساتھآپ یوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ فرمانے مسلک حق اہلسنت و جماعت کا پر جار کرنے 'ادب و تعظیم مصطفیٰ کریم ایسے کا درس دینے اور عشق ومحبت ِمصطفیٰ کریم اللہ کے جام پلانے میں اپنے شب وروز صرف فرما رہے ہیں۔اکثر اوقات آپ کے مختلف علاقوں میں یومیہ پروگرامز کی تعدادنو نو دس دس تک چلی جاتی ہے۔لاکھوں افراد آپ کی تو جہات کی برکات سے یابند شرع اور متبع سنت ہو چکے ہیں اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے سلسلہ عالیہ نفشبند پیمجد دید میں منسلک ہونے کی سعادت سے بہرہ ور ہو چکے ہیں آپ نے بیلیو ں کی اصلاح اور بدنہ ہوں ک رد میں متعدد کتب ورسائل بھی تصنیف فر مائے ہیں ۔ جن کا ذکر گزر چکا ہے حضورغوث العالم تُدِّس بِرُّ ۂ العزیز کے وصال شریف کے بعد آستانه <mark>عالیہ کے انتظا</mark>م و انصرام اور ہیلیوں کی اصلاح وتربیت کی تمام تر ذمہ داریاں آپ ہی کے سپر دہیں۔آپ خواجگان نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی روحانی دولت کے حقیقی وارث اور قاسم ہیں تمام کمالاتِ ظاہری و باطنی اورصوری ومعنوی کے جامع اورعلوم شریعت ومعارف ۔ اطریقت کے مجمع ہیں ۔مولی کریم مسترشدین کےسریرآ پ کا سابیہ تا دیر قائم و دائم فر مائے اور ہم سب کوآپ کے فیوض و بر کات سے مالا مال فر مائے ۔ آمین بجا والنبی الامين عليه التحية والتسليم \_ حضور قبله عالم چن جي سر کار مدخلئه العالي کي اولا دامجاد: حضور قبلہ عالم چن جی سر کار کورب تعالیٰ نے دوصا جبز ادے اور ایک صاحبز ادی عطا

بِرُ ۂ العزیز نے خود ارشا د**فر مایا تھا اور آج اسی لقب سے آپ یوری دنیا کے اندرمشہور** و معروف ہیں ۔آپ نے مُدل تک تعلیم علی پور چھے میں حاصل فر مائی پھر درس نظامی کی تخصیل کے لیے جامعہ محمد بیھکھی شریف تشریف لے گئے اور وہاں استاذ العلماء جلال الملة والدين سيدمجر جلال الدين صاحب مشهدي اور استا ذالاساتذہ بحرالعلوم مولا نامحمہ نواز صاحب کیلانی رحمهما اللہ تعالی اور جامعہ کے دیگر اسا تذہ کرام سے دررس نظا می کے تمام علوم وفنون کی مخصیل فرمائی اور دورہ حدیث نثریف مکمل فرما کر دستارفضیات زیب سرفر مائی آپ کے بھلھی شریف قیام کے دوران استاذ الاساتذہ مولا نامحمر نواز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کی طرف خصوصی توجه فر مائی اور کوئی د قیقه فر و گذاشت نه فر مایا ـ درس نظامی کی مخصیل و تکیل کے بعد آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف پر کچھ عرصہ آپ کتب درسیہ کی تدریس بھی فرماتے رہے۔مصنف کتب کثیرہ مولا نامحدر فیق صاحب کیلانی کوآپ ہی سے کتب درسیہ کی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے اوراس دوران مذریس کے ساتھ ساتھ آپ وسیع پہانے پر کتب دینیہ کا مطالعہ بھی فر ماتے رہے۔ پھرغوث العالم سيدمحمر بإقرعلى شاه صاحب بخاري قُدُس بِرُّ ۂ اعزیز نے آپ کی ڈیوٹی ہیلیوں کواللہ اللہ بتانے اور تبلیغ دین فرمانے برلگا دی۔اس کے ساتھ آپ سالہا سال سے آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف پر در بارشریف والی مسجد میں بیلیوں کو جمعہ شریف پڑھانے اور انہیں وعظ وتبلیغ فر مانے کی ڈیوٹی بھی سرانجام دے رہے ہیں۔اورآ ستانہ عالیہ پرسلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجد دیہ

الحاج میاں محمد ابو بکر صاحب شرقبوری دامت برکانہ العالیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہیں اور پیر خانہ کے ادب واحترام اور خدمات میں اسلاف کی یادگار ہیں ۔ حضور قبلہ عالم میاں محمد ابو بکر صاحب مد ظلۂ العالی نے آپ کو بڑے ممتاز انداز سے اجازت وخلافت سے نواز ا ہے علاوہ ازیں آپ کو آپ کے دادا جان غوث العالم سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری تُدِی ہو ۂ العزیز نے بھی اجازت وخلافت سے سرفراز فرمایا ہے ۔ اس طرح آپ آستانہ عالیہ شرقبور شریف اور آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف دونوں کے فیضان کے جامع اور مجمع البحرین ہیں مولی کریم نے آپ کو شریعت وطریقت کی اشاعت و تبلیغ کا اعلیٰ جذبہ عطافر مارکھا ہے ۔ رب تعالیٰ آب کو شریعت وطریقت کی اشاعت و تبلیغ کا اعلیٰ جذبہ عطافر مارکھا ہے ۔ رب تعالیٰ اللہ النہ والجماعة کو بالعموم اور آستانہ عالیہ سے متوسلین کو بالخصوص آپ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے ۔ آمین ۔

غوث العالم سید محمر با قرعلی شاہ صاحب بخاری قدیر سیر ہالتریز کے خلفاء کرام:

سطور بالا میں اس امرکی وضاحت ہو چکی ہے کہ غوث العالم سید محمد باقر علی شاہ
صاحب بخاری قدیر سیر ہالتریز کے خلیفہ اکبراور واحد جانشین آپ کے لختِ جگر نو رِنظر
عالمی مبلغ اسلام ، جامع شریعت وطریقت واقف رموز معرفت وحقیقت حضور قبلہ عالم
ییر سید عظمت علی شاہ بخاری المعروف قبلہ چن جی سرکار دامت برکاته العالیہ
ہیں اور حضور قبلہ چن جی سرکار کے دونوں فرزندان گرامی قدر پیرطریقت سید سید سنین
علی شاہ صاحب بخاری بخاری مدخلۂ العالی اور پیرطریقت سید سجاد علی حیدر شاہ
صاحب بخاری مدخلۂ العالی کو بھی آپ نے اجازت وخلافت سے نواز اہے۔ ان کے

فرمائی ہے۔اور سبھی گلستان ولایت کے مہکتے پھول ہیں۔

پیر طریقت سید حسنین علی شاه صاحب بخاری مدخلهٔ العالی:

آپ حضور قبلہ عالم چن جی سرکار مد ظلہ العالی کے سب سے بڑے صاجزادے ہیں اور اس وقت عمر شریف کی انتالیسویں منزل طے فرما رہے ہیں۔ آپ انتہائی حقیقت پیند اور نضنع سے کوسوں دور 'شریعت و طریقت کی باریکیوں تک پہنچنے والے بحجز وائلساری کے پیکر ، اسلاف کی یا دگار اور سلسلہ عالیہ نقشبند ریہ کی دولت کے حقیقی امین ہیں ۔ غوث العالم سید حجہ با قرعلی شاہ صاحب بخاری فرّس سر و العزیز نے آپ کوخود ولیعہد مقر رفر ما یا اور اجازت و خلافت سے نواز ا اور اپنے وصال شریف سے تین جمعۃ المبارک قبل سے ہی آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر بیلیوں کو تلقین فرمادی کہ جس طرح میرے پاس بیلی حاضر ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس حاضر ہوں ورجورو میا ورجورو میا مہیں جمال کی میں جس سے تین کی سید حسین علی شاہ صاحب میں اسی طرح آپ کے پاس حاضر ہوں مدور جورو میا ورجورو میا اور جورو میا اور کا میرے ساتھ ہے وہی پیر جی سید حسین علی شاہ صاحب میر کا الون کی ماتھ اپنا کیں ۔ موالی کریم ہمیشہ متوسلین کو آپ کے فیوض و برکات میر طال مال فرما تار ہے ۔ آمین ۔

# پيرطريقت سيرعلي سجاد حيدرشاه صاحب بخاري مدظلهٔ العالى:

آپ حضور قبلہ عالم چن جی سرکار کے فرزندا صغر ہیں۔اور بالکل قبلہ چن جی سرکار کے طرز پر ہی وعظ وتقریر فرماتے ہیں آپ اکثر انہیں اپنی جگہ پر روانہ فرما یا کرتے ہیں۔طریقت میں قدم راتنخ رکھتے ہیں اور جانشین اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت 9- پیرطریقت بروفیسر محدریاض احدصاحب مدخله العالی خوجبانوالي گجرات ١٠ - بيرطريقت سيدنوازش على شاه صاحب مدخله العالى منڈی کالیکی حافظآ باد اا\_پیرطریقت سیدامانت علی شاه صاحب مدخله العالی ۱۲\_ پیرطریقت سیدمحمرز امدشاه صاحب مدخله العالی سرگودھا۔حال مقیم دبئی \*\*\*\*

علاوہ آپ نے درج ذیل حضرات کواجازت وخلافت عطا فرمائی ہے۔اورانہیں اپنا روحانی فرزندفر مایاہے۔ ا پیرطریقت الحاج محمرشفیق صاحب مدخلیه العالی گلشن راوی لا ہور ٢\_ بيرطر يقت صوفي محرصديق صاحب رحمه الله تعالى لورال گجرات سا\_ پیرطریقت پروفیسرغلام نبی صاحب رحمهالله تعالی یھالیہ منڈی بہاوالدین ۴\_ پیرطریقت جاجی محمد رفیق صاحب رحمه الله تعالی پنجن کسانه سنجرات ۵\_ پیرطریقت علامه قاری خاله محمودصاحب مدخله العالی ناظماعلى جامعه مدينة العلم كوجرا نواليه ۲ \_ پیرطریقت مولا ناسیرمجمود کحن شاه بخاری مدخله العالی نور پور( چکاروپ چند ) نز د گکھڑمنڈی گوجرانوالہ ۷\_ پیرطریقت مناظر اسلام علامه قاری سید محمور فان شاه صاحب مشهدی مدخله العالی بھکھی شریف منڈی بہاوالدین ٨ ـ پيرطريقت مولا ناسيدمجمه يوسف شاه صاحب بخاري مد ظله العالي ڈ ھب جیمہ نز دگکھڑ منڈی گوجرانوالہ